

السلسطميرسوك

علامه مل لعما في

فبمت -/۱۱دیت

## 24/03

برکناب بنیل کی فادند کش ، پاکستان نے وفاتی حکومت کے ان اختیا دان کے بخت تا کئے کی بوا سے کا بی دائے اس کا جمطابی ماسل بیں ۔

کی دفعہ 10 کی ذبلی دفعہ (A 2 ) کے مطابی حاصل بیں ۔

صطبع : خیا بان پر لیس دربار بارکیٹ لامور ۔

سی ڈنمبر : ڈی ایم آر بی آئی 4 / 2000 ۔

این بی ایف تھرڈ دی پرنٹ جھ اور موفق کے لئے ہے ۔

بیرکا ب صرف پاکستان بیں تقبیم اور فروخت کے لئے ہے ۔

بیرکا ب صرف پاکستان بیں تقبیم اور فروخت کے لئے ہے ۔

<del>----</del>

21

|            | سخسن الله                           |
|------------|-------------------------------------|
| 10         | محسوم عامله                         |
| JA         | عدل وانصاف                          |
| k A        | ار الم                              |
| <b>Y</b> A | مهمان ندازی                         |
| ₩.         | گراگری سے نفرین                     |
| tha s      | عدم ترمند و                         |
| . 6        | محبيب بوتي اور مراسي کي ناليسندېږگي |
| rr         | سادگی اورسینے تکلفی                 |
| 44         | مرساواس                             |
| ۵.         | نواصع                               |
| 20         | مقرم وحما                           |
| ۵A         | عزم وسنعلل                          |
| ٧.         | لتنكي سخست                          |

راست گفتاری الفاستعير كفار اورمشكين سيع بزمانو غربيول كے سانھ محبّ ن ونتفقان محول بينمفقت رخمنت ومحببت عام 111 اولاوسسے محبت 111 ازواج مطهرات کے ساتھ معاشرت محصرت محقصه محصرت أم سامة عفرت ميمورية عفرت فاسم معفرت زريب معفرت رفيه معفرت والم طنوم معفرت فاطم رمراع معفرت فاطم رمراع •

•

•

•

6909

راتك كقياخان عظيم

دخرت دسان کا مرسی عالم سے علائد میں کا درجرسے باری کی میات اور کی کام دہ حقہ ہوجا ک کرآب کی ایک خریجا کے درجات کا مرسی کا تبوت ایک خریجا کا درجات کے درجات کا خریجا کا درجات کے درجات کے درجات کا درجات کے درجات کا درجات کے درجات کا درجات کی درجات کا درجات

لِمُرْتَقُولُونَ مَالِكُ تَفْنَلُون رائبر، جونيس كيت ده كيت كيول بوء

وه خود این تعلیم کاات نونه تها الله و کم بی عام بی وه جو کی کساتها گرک خلوت که می وه این تعلیم کاات نونه تها الفاق و کل کا جو نکته ده و در سرل کوسکها با تعا وه خود این می بید بید می در و این تعلیم کارت که افعال کا در کون وازوان موسک می جیدها جوگ اگر صفر ماک ی بید می می بیدها جوگ اگر صفر ماک ی بیدها جوگ اگر صفر ماک ی که در خواست کی که حضرت کے اخلاق میان کیج ، اضور نے کو جواکی آم فران نمیس باره هی ان حفل در در و است کی که حضرت کے اخلاق میان کیج ، اضور نے کو جواکی آم فران نمیس باره هی ان حفل در در و است کی که حضرت کے اخلاق میان کیج ، اضور نے کو جواکی آم فران نمون قرآن نمون می است کا کان القرات آب کا اخلاق میم می قرآن نمون می است کان القرات آب کا اخلاق میم می قرآن نمون می است کان القرات آب کا اخلاق میم می قرآن نمون می است کان القرات آب کا اخلاق میم می قرآن نمون می است کان القرات آب کا اخلاق میم می قرآن نمون می است کان القرات آب کا اخلاق میم می قرآن نمون می است کان القرات آب کا اخلاق میم می می می می کان القرات آب کا اخلاق میم می می می می کان القرات آب کا اخلاق می کان القرات آب کا اخلاق می کان القرات آب کا اخلاق میم می می کان القرات آب کا خواست کان القرات آب کا اخلاق می کان القرات آب کا خواست کان القرات آب کا خواسک کان القرات آب کا خواسک کان القرات آب کا خواسک کان القرات آب کان

موج وہ صحافت اسانی استے واعیون کے مبترین اقوال کا عمومہ میں اکن کیا ایک کا ایک ا المحى الفي المحادث من الماري من الموان مجدلا كهول محالفين دالل عادى بطرس الميدا من كى نسيت كو ما تھا ، انك كعلى خلق عَظِيم ، دن اے محدم اطاق کے میت درجہ رسود بدرد کمند سن اس ترو سورس کے بداب کوسکٹ ل کھے بی اس و تعجب يسب كيم وريا عدا ، قرال ودو منول ك مع ساب كى نعت كما شهادت دے رہا عدا ، خدلی غامت و تم ان پر زی میں آئے مواکر تم کس کے فَهَا زُحْ مِن الله لِنْتُ نَهُ وَوُلُولُنْتُ فِظَا العلىظالمك لاانفضوامن حولك دالعرا اور المنت لي مور و و لوك عمار اس كال ما الما دومری حکم کتاب القد حاء كه رسول مين انفينكم عزو تحارياس مي خود المنسر الداس معاري لليف اعكيرما عبدو حريف علكوبا لمومنون سب شان گذرنی و تحواری تعلان کا ده محولا ای ارْوُنْ مَنْ الْمُرْجِينِ، ( تُوسِم - ) المي ايان پرنهايت نرم الدور إن ب مسئلها طاق کی نسب ایک م می علمی به کی کی که کرمون دهم درانت در تواشی خاک الوشياف اخلاق كامظر قرار ديد الما والاعكم اطلاق ده ييز برجوز نركى كي سرته عي اور افعا کے مرساری نایاں مولی می ووسٹ ووشن، عز فروسا نہ صفیرو کیسٹس و تو مگر، سطح وخاک اللوسة والبوسة عوالى مرحكها ورمرا كها كالدارة والرأه ا فلان كى وسوت و الحضرت كالعليم ا کے عنوان اخلاقی مراسی حیث سے نظرفوالی جاہے)

اطاق نوی کا با مع مان (اس سے سے کے مصورا وروکی التحافیہ اکا قلاق مبادکہ کے حرف اور تفصیلی واقعات لکھے جائیں ،ان صاحوں کے سامات زیر تر رائے می جندوں نے بھرت صَلَى الْعَلَيْ ) كى خدمت ي سالها سال ورمد شائح درا زميركي بي اورجوا كي اخلاق عادات وس كالكيا كمد حق واقف تي انساق حالات كاواقف كأبوى ورهكونيا من ن بوسكنا وصر مرکة الكرى وزي سے اور بوت كے سر ٢٥٠ برس كر سے فرد وست مى رق زانه أغازوى بن أب كواك الفاظ من تنى وتى تقين سركر ننس خداكي قيم خداك ويني ين كريكا، أسصلهٔ وتم كرتي بي مقروضول كا باراتها تين ، غريول كي ا ما نت كرتي بي العانون کی ضیافت کرتے ہیں ، قی کی حایت کرتے ہیں ہمیتوں میں لوگوں کے کام آتے ایک ا اقهات الونين من حضرت عاكت فراس برهدكسي في الي الصاف لي ومناف الم ومناس من، زمانی من انجهزت و بی اعلقه کی ما دیشکسی کورا مطالکیزی نهی را ف کے مرامن ال نسين تے تھے لکہ درگذر کرتے تھے اور معان فرطعتے تھے ایک کوصف اتون میں اختیار کیا اوا اوا کی ا عِ آسان موتی ، س کواهندا و را به استر طبکه و کناه نه مو، و رنداک سی سی ست و و موسی ، ای لبھی سے اپنے ذاتی معاملہ من انتقام منیں سالیکن واحکام النی کا خلاف ورزی کر ماضرا سے اتفام لیا تھا، (" بی فدا کی فرقت موجیا حکام ریانی آساس رحد داری فرانے سے اتھا م ملکر مینی سی سلمان ربعنت شنین کی ، استی کسی علام کو، او مل می کو بنی رت کورا اور کورات اله صحر كارى إب مرانوى اله دائن ترندى وشاك ترندى سلة صحر كارى وسلم والددا وُداكرا سل وب منته عيميل ملم ورا يووا و دوعيره احا دمت كي مماين روا النه بي حضرت ما نشر عمروي ب

المتصني الأراف كم كى كونى ورف ست دة نبيس فرا في الكن يركه وه ناجائز نزبون أي حاف کے اندرتشریف وقے ، قرنهاست خذان سفتے اورسکوانے موئے ، دوستون میں اول مصلاکی المنطقة على المسلم المس صرت على رضى الدرتعالى عنه حرا محضرت وكلى العلقة المحترث ما فعد عصاور عاد تو سے اخری کے مازکم ۱۷ رس اب کی فدمت اقدی میں ری سے ایک فدمفرت مام میں نے ان اسے ایک اخلاق وعا دارت کی نسبت سوال کیا، فرا با ای منده بین ، زم در مراب طبع تصیفت اورنگ ول زمي مات اس رسودسي كري سي كوني شراكلهم سي من سكالي معالي علي ا در نگ گیرنه سے، کوئی ایس بات بوتی جواب کوابند موتی، تواس سے، عاض دواتے تھے، کوئی است اس كا ميدر كها تونه اس كوما لوس نبائي سف ا ورند منظورى ظاهر فرائي تصبي هارس ورويس كرك مع المراموس رس مع ادرون ساس اسك توريس الك مقد مجرا المعالي انے نفس سے بین چیز سے الکل دورکردی تھیں ہے نہ میا خیا صرورت زیادہ اِت کراا درع آ مطلب کی نہ بواس میں بڑیا، دوروں کے متعلق میں بن اون رہر کرنے تھے ہی کورونہ میں کہتے تھے۔ اکسی کی عیب گیری نبین کرتے تھے کسی کے زیر ونی حالات کی نوہ میں رہے تھے وہی باس کرتے سے بن سے کوئی مفید متع بال سکنا تھا جباب کلام کرنے بسی ابس طرح خاموس ہوکرا درم حفیا کر سینے الران كرسرون روند بعظم براجب والمستحدة ومرده نس مات مي المان كردان ا دور ایت کرنا، توحب مه وه بایت هم ندکرلتیا، حیب مست ناکرتی، لوگ جن اتو سیم سله حاكم برشد من اس كوين وكوس صيوس مريمي بي اسه ابن سند سله صيح سخارى وسلم وابوداد

اسنے آپ بھی مسکرا دیے این برلوگ تعجب کرتے ،آپ بھی کرتے ،کوئی باسرکا آ دمی اگر مبالی سے تفتیکو كريا ، تواب كل فرات، د ومرول كي من سياني توني سنايد نيس كرت سي الكي أكري الميكادسان وانعام كالمكرم اداكر الوقيول فرائي بحب كم ولغ والاغودي زهومامااب اس كى ابت هميان مينين كاشت مي المناية فياض شامت راستكر، شايت زم طبع اورنها وسي صحبت الركوني وفعة اك وكلها توموس والمالين جيد ويدان مراجا التصحبت كرفيا بشدن إلى إلى عد يا الخصرة صلى التعليم كالموش مروده مي، وه بهان كريم م أب زم در مص المعند فرائ و مصابى كى و بن رواس كھے تھے جو كى جو كى اور والمار مروا ي يكري حركورانسين كي مي ، كا ما حق محاما من أما ، منا ول فرات، وراس كور ا معلانه كي كو الركسي، مرقى كى مخالفت كرما تواب كوغصراحا ما ، وراس كى بورى حامية كرتي الكين خودافي ذاتى معامله ركبي أب كوعصة في أيا ، اورندسي سے استام ليا ) مرا ومت على إدا خلاق كاست مقدم اور خروري ميلويم بي كدا ن ان حب م كواضياركر السامن استدراستطال كيما ته قائم رب كم كويا وه الى فطرت انيه نيائد، انيان كيسوا نهام دنياكى فاه فات صرف کے ممالا مرکسی محاور وہ فطرق سی مجدل کر ا دا مدن وسی بختا ہوا سے ارکی کا صدر میں ہوسکا ، رت ارکی محصلاتی ورده روشی کی تلت میں ورضت اپنو موسی مي مي ميد اور ميول ايا مرسياري من مير يوري مي حيوا ات كايك كسا فرواي وي نهال د اخلاف وایک مرموتا وزنیل کرسک ایکن انسان فدای طریق محاریداموایی د ۱۵ فیاسیسی کوا اله در من من من من من من النا على من كان من كان من كل النا على قريدي بسان حبير سازكسين و من مناك تريدي ،

رات کی ارکی تھی، اس کے جو سرکا درخت سرموسم میں تعلقائے ، اوراس کے اعلاق کے بھول ا ام سارکے این شیں، وہ حوا ات کی طرح کسی ایک عاصم کے اعمال واظات رجمور منیں، اس کوافتیارو ماگیاہ ، اورسی اصیارا دراس کے مطلق اور دمر وارمونے کاواری لين اظاق كالك قي كمة يه وكما نسان اسي لؤاخلاق صنه كاجوميلوب كروال المندن سے المدى كيے اوراس طرح دائى اور غير بندل طريع سے اس مركل كرسے كوكوا و ان اختارك ا وحوداس كام كے كرنے بر محدرت واور كھے و مجھے رفعن كرلين كراس شی سے اس کے ملاوہ درکونی بات سرردموی شیک ، کو باس سے یا فعال اس طرح ا صادر بوت من ، صب افعاب سے روشی ، درخت سے صل اور میول سے حسور کر مرصوصاً ال ست كى حالت مى الكنيس موسينى ، منى كاما مم التفاحت طال ا ورمرا ومت على كر، حس طرنقه سيحن قت أي شروع فرا إياس برابر شدت ساته قائم رتو ته منت نفظ عاري ا در بندگری وی مانع کے کبھی اس کورکٹی فرامان اس نیار جس قدر منان کی وه در حقیقت آگی اسقامت دارد ومتوكل كي في با بالهامتاني بي أكيمولات كا وكواس عيد مرحا برجس سے معلوم موا مرفال ایک تام اطلاق واعال کس قدر محمد اور محمد کا میں مار المين ابك ذره فرق نسي ميدا موالك فوالمستخص في مضرف من المستحل في المنظم متعان صرت عائشة ورما فت وما كدكواكس عاص و يركه على الالاعظامة

آپ کا کل جوای ہو اقعا بین جس طرح با دل کی جوای برسنے برآتی ہے، توسین رکتی، ای طرح آب کا حال تھا کہ جوات کے فقد اپنے اضار کر لی بہت اس کی با بندی کی مجرفر با اجدا کی دستطیع مَا کا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ

اس نے اس مفرت (اللی الدعلیہ علم ) کا خود ارشاد سے ،

آپ راتوں کوا فی کرعبا دت کیا کرتے ہے ،حضرت ما کشار میں کہ انحفرت کی ہیں کہ انحفرت کی ہیں کہ کار کھی کے اس کا م نے کھی رات کی عبادت ترک میں کی اگر کھی خراج اقدس ناسازیا شب ہوا، تو بیٹے کرا واکر کے سے جرین عبار لنڈ خابی صحابی میں جن کو دکھے کرآپ فخت سے مسکوا دیا کو تھے ،ان کا بیان موکم کہیں ایسانہ ہوا کہ دن خدمت اقدس میں حاضر ہوا ہوں ،ا درآ نے مسکوانہ دیا ہو،

عس کام کے کرنے کاج تت آنیے مقررکرایا تھا ،انس میں کھی کلف نہ ہوا، نازادر بہتے و تہلیل کے «فات، نوافل کی تعداد، خواب اور مبداری کے مقررہ ساعات، شخص سے ملنے جلیے کے

طرروندازمین کمجی فرق زرایا، اب و می سلانون کی زندگی محا دستوراهی ی و میره و می سلانون کی زندگی محا دستوراهی ی م من طق ار حضرت علی محضرت عاکشه من حضرت انسی حضرت مزیر بی باله و غیره جرز قرن آپ کی خدمت مین دیج تصان سکتا منعقابیان می کوکی بنهایت زم مزاج ، خوش اخلاق اوز کوسیرت سے ، آپ کا

سله صحیح نجاری کن ساله او و او را فرک بالصلوا و و صحیح نجاری کن بادوب شده اداری کن بادوب شده اداری کن باده و م او واد و قیام الل شده سیم سلم مناقب مریری عباد نیم

جره منشائها، وقارومانت سے گفتگو فرمائے مطابعی کی خاطر کئی منیں کرنے تھے، معمول برنها کیکس سے ملے و آت ممنت میلے خود سلام وصافحہ فرائے ،کوفی تنی ا جھ کرا ہے کا ن میں کھیا ت کیا قراس ونت کے اس طرف درخ نہ معربے ہے وہ وہ خود منا نه شاکے مصافحہ میں معمول تھا معی کس سے ات المائے توجت کے و ور محصور وی اس ا من و حدولات الحلس من ملطة الواسك زانو كمي منسنول سي آك عظ موت زموية وكر ورياكر الورد ي اغلام خدمت ورس ما في لكرات كراب من بات وال الدسرك موطائه والدول كاون ورضح كاوقت مواء ماسم كم الكونه فراتي المن فيداً ب سعدين عما و أن سے ملئے كئے ، واس آئے گئے توا محدان الے صاحرا دہ ميں كوسائه كردا كالمفرت صلى العليدك بمركاب عالمي الخضرت وكالعليد الموات كما تم مي ميرس اونسك برمنوا دمولو، انصول نے بے اولی کے کا طرسے مالی كما ، انتجا ارتبا و فرا يك ياسوار بولو با كمرواس جاؤ ، وه واس على آئ، ایک و فعد تحاسی کے ہاں سے ایک سفارت کی آئے اس کوایے ہاں جمان کھا اور خود نیفسیس ما نداری کے تیام کا مرانجام دیے، صابہ نے عض کی کہم یہ خدمت انجام دیں ارشاد مواکدان لوگوں نے سیری دوستوں کی خدمت گذاری کی بی اس سے بیں خوان کی خدا الدارى كرنى ما شامون، اله ا بدداود در در سن سن مي سن بن قرب لني الله الله المي الله المين الناس سن سن الى داودكا ا الا وب سه مرح بسفاس عاض عياض بواد ولال بيقى طداخلاق

على الله جواصحاب برد من شفه ال كى بنيا تى من فرق اكميا تصا، الخضرت سكى عليه كى خدمت بى اكر درخواست كى كەبىرى اپنے محله كى مسجد ميں نا زيرُها ، بون كېكىن جب ايس بوجاتى ا ومراكب جاناتك موجانا مي الراكب ميرك كهرس تشريف الراداديده ليه، توسى المركم كوسىده كاه باليما، دومرے دن من كے وقت الية نفرت بوسكر كوما تھ ليكران كاركيے، ا وروازه يرفيركرا ذن ما مكار ندرسه جواسك ما توكوس تشريف ليك ، ورورا فت فرا الكران ما يرطون علم تنا دي ، آسيات عليكر ووكنت نوا دادى ، نوارك بعد لو كول كها المي المراك خزره ایک کھا اموای قید ہے آ احظ کے کرتبارکرتے ہیں ، ووسائے آیا، مولد کے عام لوگ کھانے سے شرك وي ما فرين من سيكسي نه كها مالك بن خسين نظر نبيل ته اكت كها وه نما في والتا فرا ایرز کنووه والدالد الدارشرکیت بین، لوگوک که ایال، ان کا میلان منا نقین کی طرف بورسطے فر العجيش خدا كى مضحا كيفي لاالذاله المتركمة ي خداس مراك كوحرا مركر مياب، (ابنداے بحرت می خو دانحضرت سی انتخاصی انتخاصی اور تام دیا حری انصار کے کھر می دیان سے سے وی دیر آ ومیوں کی ایک ایک ایک ایک کی مان مان آباری کی تھی مقدا وین الاسود من كري أس جاعت من قطاعي من خود الخصرت صَلَى الطّلقة من الله يقي كوم من مند كمرا أنّ جن كے دود صدير كذارا تھا، و و د ص، و صديقا توسب لوك ين اين حقه كالى ليتي، اوراك كي ماله مي حيور وسية ، ايك شك واقد و كما تخصرت صَرَّى الصَلْفَة ، كى تشريف أورى مِن فيرون أو ودوه بي بي كرسور يوسيكي كرد كهيا قرساله خالى إلى خاموس موري محرفه طال خداج أي كهلا وسياه وس كم

الدیمی کھلادیا مفرت مقدا و جوی لیکر کھوٹے ہوئے کہ کری کو ذیح کرکے کوشت بکائیں کے دو اور کوی کود و ماره ده کرد کی شکلاسی کویی کرسوری اوری کواس فعل برما مت نه کی ۱) الوشعب في الصاري تص ان كاغلام إزار من كوشت كى و دكان ركصا عدا ايك وه خددست الدس من أسه ، أب صلى به كح علقه من تسريف فراسطى اورجرو سع موك الربيا عما الوسعين والرعلام سے كماكه إنح أومون كا كھا ما تياركرو ، كھا اميار بوعكا تو الحضرت كا علیہ تھے درخواست کی کرصابہ کے ساتھ قدم رنجہ فرائیں کل یائے آدی تھے اوا میں ایک اور الشخص ساته بودا ، انحفرت صلى العكية الوسعيت كما يض بي كي سانة مؤليا بي ما ود تدبه بھی ساتھ آئے، ورند خصت کر دیا مائے ، اصون کیا آب ن کومی ساتھ لائی ، عقبين عامراكم صحابي تص اكم فعد تحضرت وكالعلقي المك وره مي اوسا ميسوارهارب عظم، يهلى ساته عظم، انجفرت ويلى العليدي فان سے كماكدا وسوارمولو" اس كوكرة في مجهاك رسول الدكورة وه باكرخ وسوار بول المحفرت من كالعليم وواره كالب الكارك المثال امرك ظلات قاء الخفرت وكالعليث المرساء اوريسواد موسي ما س صحبت من الوكون في الواريا قول كورواشت فرات اوراس كا اطهار فرات عفرت رنس منظاح موااور عوت وسمه كي توكه لوك كلاا كلاوس منظوري ال قت روكا الكم أن أن من مواقعا الورجعزت زين صي ملس من شركيس اب عاسة تصاكد لوك عا المكن زبات كيهني فوات من الأول كيه خيال ذكي أب الله المحاصرت عائد في حجره كي الد مندا بي سن جه من مه سند بي دي مفه ١٧٨، سند الي مفه ١٠٨٠

والسي أيه تواسي وارج مجمع موح ومنها البيروالي على مركي ، ا وروواره تشريفي لا تديد بروه كي أمن اسي موقع را مري) غوده فين سے والي ارہے تھے، كراه مي ماركا وقت اكيا احساف موركھم كے مود یے اوال دی ، ابج محدورہ جواس وقت کمل سلام سیس لائے تھے ، خدووسون کے ساتھ لكارب عظما والن س كرست والعلامة المراسة بزارك طور مرا ذان كي نقل المار في شروع كالما المفرت صَلَى الْعَلَيْثُ عَلَيْهِ وَلَوْ الراكِ الم الله عنه وال المواني، الومحدورة هوس من عظم الن كل ادار پیدائی ،سامنے میطاکر سرم واقع مجھے ااور مرکت کے لئے دعالی ، میموان کوا ذال کھٹاکر ادت دفر الماكد ما دُراسي طرح حرص بي ا ذاك و ماكرنا ، اکساسی کی مان کرکھیں میں انصار کے نتایان میں جلاحا آی اور وصیاد ک سے آ کھیوری گرا آ، لوگ محکور دست ا قرس میں سے گئے ، اسپے پوچھا، و صلے کیوں علیاتے موج مرا ما کھیروں کے دیے، ارشا د فرمایا کہ زمین پر کی مونی کھیریں کھیا دیا کرد ، وطعیطے نہ مارور ہے کہا کہ عا دين نسريل مرنه مي الكيمة صاحب تنظيم الكيمة فعم تحطام أنا وربطوك كي طالته، كها في من تفسل كني اورخوسي تو وكركي كنائب، كي وامن من ركوسين، اع ركواك، اللو راا وركيرس الرواك أيكوش من من الكافيرة الكاس الماس الماس الماس الماسية ما تحت الشيئة أملى طريف مناطبيع كرفرا إكه بياب نظام كوتعلم فيها تصالبيو كالتهااس.

بالمكركيرس والس ولوائك ، اورسا عه صاع علدان ياسي عاس فرالى، مرودكا وستور تحاكم عورتول كوحب الم مائة ، توان كوطوول عنه كال دية ، اوران ساته كها المناهيور ويتى الخضرت وكالتلفيك جب مرينين تشريف لاك توالصارت السايد اس كمتعنى سوال كيا،اس يرس أرث أرى كداس حالت بي مقارب أع رب ،اس بائي الصي علم ديا كدمقارت كے سواكوئي چنرمنع نہيں ، بيد ديوں نے اب كا حكم منا نوبد ہے كہ پيض باشداش ساری فالفت کر ا بو اصاب کی فدمت می اے کر سود حب یہ کہتے ہی و ہم مقارمیت بھی کیوں نہ کریں، رضارہ مبارک عصبہ سے شرح ہوگیا، دونوں استے ان کے یاس کھ کھانے کی چنرس جی بی ، اس وقت ان کوسکین ہوئی ،کرا ساواص نے ا كسي في كونى اشذا يندا في ، تواكثر اس كيراسي اس كا تذكره ، فوات ايك وفعالي صاحب وك دستورك معانى زعفان لكاكرفدمت بس عاظر بوسك أيلي في فرما ما صب و ١٥ كالرسط ك ، أو لوكول سه كماكوان سه كمدن كديد أكد وهووالين ، ایک و فعدایک شخص نے باریا نی کی اجازت جا بی ، ایس نے فرمایا جھا آنے وو، ووریے قبيله كااجها أومى شيس بوبكن حب ه ضرمت مبارك مي حاخر بوا تدنيا بت زى كيسًا اس سے گفت دریافی حضرت عائشہ کواس پر تعجب موا، اوراکت وریافت فر ایاکہ اسے، سی الصانس مجفي على موس رقى ومل طفت كما قد كلام كيان في وما افدا كاز دك سيام وه عن سے من كى بدر إنى كى وحد سے لوك اس سے طباح والدوس، سله الودا وُدِطِداكًا بِ مَهَا و سلَّه بِدواوُ ومواكلة اكانش ، سله الددا وُورج باكتاب الدرب سم مي كارة

مهروجس در دستی وردهمنی اسله صفیعی اس کلاانمازه گذشتنه وا قعات منه موحکا موککا وگاران مرد من المعلق المان المدول كرمات من منته تري اور بطف كالرما وكرت اور أن سے دا دو المحروث الى الله الله كان سكدول كرمات منته منته تري اور بطف كالرما وكرتے اور أن سے دا دو ر کھے ہونے سنت عصر کی حالت میں مرت اس قدر فرائے کہ اس کی بٹیانی خاک اور میر حضرت جا برین عبار نیزانهاری کیتے میں کہ مدنیہ میں کے بیدوی کر بہا تھا ، آئی سے مي قرض بياكر المتطاوا كم سال النفاق سے تھور من شين تعلين اور قرضه اور: موسكا، اس ريورا كى درات الى داس في الكاركيا من الحضرت المرسية الريما م واقعات سان كية أب غدسها ب کیا قده و مدوی کے گرفتریف ہے کے ، اور محطا کے صلت وید دراس سے کیا کرالوا القائم اِن کہیں ہات نہ وور کا بھر شخلسان میں تسترات ہے گئے ، اور ایک حکر لگاکر میرسودی کے ایس او اس سے کھنے کی کہاں وہ می طرح راضی نہ مزار الاخراسے مجھ سے فر مااکہ عبورہ پر رحومسفان میں اس على المام المرام فراي الدسوك اسوراس والمقادي سوي سوران والمركي كدملت ومراس في اس می ند ما ۱۱ سید در حدی کے مصد می حار کھر موسکتے ۱۱ درجا مرست کما کہ محورس نور فی سرع کرد، رملس نوی می حکمیت کم مولی تھی جولوگ میلے میں کر ملجہ جانے دیکھ اُن کے حدظہ اِن نهیں میں تھی، الیے موقع را کر کوئی اجا الواس کے لئواب ہو وائی روائے مُمارک تھا وے تھے، اك و فعد مناه عبرانه من المخصرت صلى العليد أن شريف فراضي ، ا وراي ما محمول لوكول كوكو ا حداده وب المفرد الا م تحاري مله بنادي صام ام إب ارطب والممرا

تفتيم فردارت تصر كدات من الك عورث أنى اوراك ما سطى كنى الحضرت وكالما علقه الم و کھا تداس کی نہا بت عظیم کی رہنی وا ور مبارک سے کے کو محصادی روادی کتا وک می نے درا كاكريدلون عورمت مي تولوكول في كما يهضوركي رضاعي مال ميل، الى طرح الكث فعد كا ذكريم كم الحضرت صلى التحليم تشريف فرما تصاركم السيطي في الم والدائب اللي الله على الما وكالك كوشه كاديا، كارضاع مال أني ، الله ووساكوشم ، كيها ديا ، آخريس رضاعي مواني آك توابيا كله كوسه وك دران كواي سائع مهانيا ، حصرت او در منهورصابی بن الک فعدان کو مل محصافروه کھریں میں ملے ، محدور ويه على بعد حاصر فدمت بوء تواسط مو كوسي ان كووكه كرا كه كهرات موك اوراب سينه ولكاليا-مصرت حفر من على حبب صبته سنه والس أسه على توال كو كل لكالما اوران كى بناني كودسة سلام مي المستدى فروات، راستدي جب طيع تومرد، عود من سي جوسا من آيان كو كريد، أيك فعداب داسته كرزرب مي الكرمام معامر سلان ورمنافي وكافر كالمعطيط اميي سب كوسلاهم كيا، كى كى كونى إت برى معلوم موتى ترمحلس من مام سكراس كا دكرتهب كرية على المكراس الميم كا ما عدوات مي كداوك اساكرتي الوك ما كيم بعض الوك كى يا دت ب یه طرنقیر امهام اسلے اصلیار فرماتے تھے کہ تحق محصوص کی ذلت نہو، اور اس کے احساس میں الما بودا وُوكنا بالادب على مضا بالوالدين سنه الودا ووكنا بالدب باب لما نقر سنه حواله ال مص بخارى دا بودا و د الله اللهم الله بخارى الله تسلام على جا حد فيها الكافر

مين كي نداط سك حن معالمه الرحد فات فياضي كي وجهة التزيفروض ريت تھے بهات كك و فات كے وقت بھی آپ کی زر ہیں بھر ظلم پراکس مودی کے ال کر وتھی لیکن بسرطال میں معاملات کا امهام تطار مرندس دولتمند عمو ما مهو وی تصرا وراکتران ی سے سبھی ایکریٹ میودی عمواد في الطبع الدخت كروية من البان كي موهم كي برفرا جيان رواشد فراي منه ر المعنى المركون ساسك المعراد العلقات على المعول المعشاب في وياف اور سي مالمه كا عراف كراب و من من و والله من منها من كامن كا خطاب العامو اسے دید تھی کو قرایش اسلامی و کہنیہ کے بوش سے لیرنہ سے آنام ان کی دولی کم مامون میں ا أب ي الالا شانه تقا بوت ساست العراكمة الرقطيم و أسلمان بوك ما وكا أنوت من ها مراه الوكول وجيادها فالمن التي الن كالمارات كراما الني فرما الن كرم عرا ده بول سارت كما ميرس مالها إب فدارا بيميري ساهمي تيج لكن مهمينه وما لمه صاف كها ا اید ایساری کوهکم و ما کداس کا قرضهٔ داکه وین اورا تصاری تفجوری ساک میرند. اید ایساری کوهکم و ما کداس کا قرضهٔ داکه وین اورا تصاری تفجوری ساک میرند. جسی اس دن تنین اس می نے لینے سے اس ارکیا ، افتعاری نے کہا تھے رسول اللہ کی عطا کردہ الله الله الله من المحارك في مول إلى أسول للد درلي مرس أوا ورس من الوقع المون طاع تعفرت الله العلقاري في يرحله عنه أواسه كي أكلمون من نسوسية الارزواك بالراح من المعادي المراء عليه المراء عليه الم ملعب والدوج ماص ١١٤. من ترعيب ترميس بحوالمندا عبرض ٢٣٠ الله و ١٠٥٠ على

الك دن الك بروايا جس كالي قرصه الخصرت سلى العليد يرتها ، يروم أوشى مزاج بوسي من اس نا منامت على على معام ناسكت في راس كوفاظ ، اوركما كم علوا اخبرے كولاس سے ممكلام م والكر من والا فى مائك ريا موں ، تحفرت صلى العكام في الله عليه الله عليه الله صحابه سے ادتیاد فرا اکتم لوکوں کو اسی کاماتی دینا داستے، کیو کمداس کا فی وروش اواج الاس مح بعد الله كواس كا قرض ا واكر وسيف كا عكم صا در فرا ما اورز ما ده ولوا يا ا ایک عزوه بن حفرت جا را عبرا سدا نصاری مرکاسے، ان کی سواری می جوا وط عقامت موتها ، ورتهك مان ك وصب ادر معى مست بوكها ، تها أف اونطالها المديد ليا، ادروام كساته ونشيعي ان كوديد يا، كه دونول محارب من، رمیی دا قدایک روایت می اس طرح برے که انخصرت الی اعلقی این ان سوفاا المحارك الولى الموق وودا مفول وى الشياس ومط ما تو وه ال درور الما كالما تو وه ال درور والما كالكرا سيت أكنك كياء بهوا مخفرت على العلية كان سه وارد نياديرا ومطاس مرط برخر مداك مديدك ان كاسورى كاحق ورنسين كرما رين عدد لرف من الله في الله عندال الله المال من والدان كوميت ونيادا وراس كوه ورزياده مي دورها نخه صرت ملال نے عار دنيا درداك قراط سواا درزياده ديا) معول تصالدكوني خنازه لا ما ما توسط فوائے كرميت ركھ قرض تومنيس واكرمورم مواكد مقروض تھا، توصی سے فرائے کہ خازہ کی نما زیر صادو، خرد شرکت سرتے ہیں۔ ایک فعدسی سے اور شا فرض لیا رحب اس کیا تواس سے مبترا ونٹ والی کیا ، اور درایا الما بن اجر اب الصاحب مي سلطان سله بحارى ص ١٨٢ باب ترى الدواب، سله مي بخارى لما وي له

سے ستروہ لوگ ہی جو قرض کوخش معاملی ہے اداکرتے ہیں ا الم وكسي سياك سالم تنادليا بسورا نطاق سے دہ كم كيا، تواس ما دان دافر عموما فرا اکرتے تھے کہ میں من دن سے زیارہ اپنے یاس ایک نیار کھی دکھا نیدنس کر الجبر اس دنیار کے جن کو قرض اواکر نے کے انتظاری ایتے یاس دکھ جیور اور ک ايك فعداك بروادت كالوشت يح رياتها، محضرت ركى اعليت كويهال تعالهم من جير ارے موجود بن ، اسے ايك سن جيو اول يركوشن حكاليا، كھومل كرد كھا تو تھوارى نے ا مرتشره الكرتصاب فرما يكرم في حقو أول يركوشت حكا إتصابين عقد إرى مركاس منين م اس نے دادیا محالی کر ہائی دو اسی الوکوں نے مجھا اکدرسول نشر مرد اسی کرین کے جَانے زما ا مهی جیور دورون کو کینے کا حق در بیر قصاب کی طریف خطاب کریے وی فقروا دا کیا ، اس سنے عروي لفظ مكي، لوگوں نے تطرو وكا ، این فرامان س كو كننے دواس كو كننے كا حق بن اور اس کوکئی بارد سراتے رہے، اس کے بعدائے ایک انساریہ کے بال اس کو بھوا باکدایت واص کے تطبیعہ کا ے ہے ہے ، وجو ارسے لیکر میا ، تواب صحابہ کے ساتھ تشریف فرا مجھے ، اس و ہے مار منا، و کھیے کے سات بولائمد! تم کو فعدا حرا کے میرو که می ترست بوری بوری وی وی وراحی وی وی ا ايك د نغه مدينه منوره كي مراكب فيقرسا فا فله المفروكش بوااكك بمرح والك أنها النها فا وهريها باكذر موارا سيكا ونط كي قين يوهي الوكون في قيت براي لى ب لاستقراص عند منعا به المناجرة بس مبدر من ١٠٠٠ م

بعول تول من المعارف الحاليم المعارف ولا في المعاد لها العنا في الدر الما المعاد لورس في طون موام بيسكي، بدكولوكول كوريال الكرسية مان ميجان عم منه ما توركمول حوالدكرو ما، ودرك مراب ليسك فاطرك مرامست على والطرك ما تقالب فالرائي في اللي الي في كما المنافرة بهم في كسي من مره اسيارون ميل وهوا مني الياسي و فاله كري كارات مولي تو المنان كم الما ورقب عدم الما ورقب المعرفي الما وكما ا - يزوى حين مي المه كوم المحرى حرورت محى اصفوان الريدة في الما فريدان یاس مهمت می زر می محتیل استه ان سیر محقدر من طلنهایی استون نیم می محدکیا محید عصب الاارا ده ہے، فرما انہیں، می عاریّہ ما کمیا بھل اگران میں سے کونی لمف ہونی تو میں موان خامخم المحول نے والین زران ملاول کوعار ترین میں سے واسی کے بعد اور و ما الول كامار و لياكيا تو كي زري كم كلي السي صفوان عند كما تعادى فدرزي كم ين ان كامعا و صهدى لو ، صفوان نے عرض كى ، يا رسول المندر توسى المنظام المرول كى حالت سيط سي منس ، مني ملمان موكما ، اس معا وضير كي عاحب منسى ، مدل دانصان کوئی سخص کوشہ نی موکر مھی جائے تواس کے لیے درل انصاف کا کا ا انهاب أسان ي المصرت صلى المحافظ كالموسط كالموسط كالموارق في الله المحارية ال الكياك ك ومن من الكياك وافي منصل كياعاً الود وسرا دمن من وا أ ااسلام كي اثباعث كى عن سومين ألى تعرب وكل الملكم كومالين ولي المان الناسب مسكات و مل والمعاطعة الى صفيم. من اكما سيام وعلى الدوادو المساين الهاديم

فتح والمرك مدرتها مع وسي من صوف الفت وكما تقامين أكر دن المحرفيم مين كي ، الحدثر رف وَلَى أَعَالَتُهُ ﴾ في الله كا على على المكن مندر ولمبس روزت بهدما عره الحاليا برا أوراكيد ين در مال معادم مواتو خو و مارطانع نه که حداد مندی که دران شرکواس قدر دیا ماک بالاخروه مصامحت بيريوش مرديج ،صخرف باركا ه منوست بي اطلاع كما منيره مريا شعب كلا المارع كما منيره مريا شعب كلا الماري عَبِلَى الْعَلَقِيْنَ كَى صَدِمت مِي آمِرِ كَرْصِحْرْتِ مِيرى عِيمِ مِنْ كُوفِيدِ مِن كُرِدِ كَيَّا الْمِينَ ا عَبِلَى الْعَلِقِيْنَ كَى صَدِمت مِي آمِرِي كَامِحْرْتِ مِيرى عِيمِ مِنْ كُوفِيدِ مِن كُرِدِ كِيَّا الْمِينَ ا ا الا بهجا اور ظموما كدمغيره كي مهومهي لوان كي كفرمينجا و د الس كي بعد نوسليمان ي بكوس را م من مم كا وسي محرسه بهادسة شمه رقصه كراسا على اسبهم اسلام كابهاد فنيهم كووا سائد أني صخركو الإبهيا ما در فراما كحب كونى و فراسلام قدل كرنى بى تواسيني مان ومال كى اس ليان كوان كالعبمه ومدوا سخر كومنظوركزا ملا وي كاماك وكرجسا تفريت كالعالي کے طلب میں دونوں کم منظور کئے، توس نے دکھاکہ بخشرت کی اعلیہ کیے کے میشرص مُ خَيِّ أَنَّىُ الصَّحْرُكُودونُولِ مِنَا مَا مِنْ مِنْ سَكَ اللَّهِ فِي الرَّرِيُّ طَالَقَ فَا كَانَ كُوكُو فِي صَلْمُ طَالًا الك فدراك موري والدان فنروم يتي وري كالأمي كالأمير كالأمير ع كرا المن على المورسالم وسي المرسيل المرسيل المرام المن المراد المرام ا مراك المديده سنارتها مين ، الحديد من أصفرت ختل الدائيم المسافيا في وراست مي أستان الود مِيرُ فَرَ مَا لَكُ بِي الريالِ فَي فِي وَلَمُنْ فِي أَمَا هِ مِنْ كَلَمُ وَهُ مِنْ فِيرُ لِمِنْ وَلَا يَا مِن مِيرُ فَرَ مَا لَكُ بِي الريالِ فِي فِي وَلَمْنِ فِي أَمَا هِ مِنْ كَلَمُ وَهُ مِنْ فِيرُ لِمِنْ وَاللَّهِ فَي 199 / bill ( 18 / 18 Cons ( Pro 19 19 19 18)

خمیرکے میودیوں سے حب صلح جوکرویاں کی زمین مجا برین میں تقتیم کردی کئی دعبر ابن ل كمت فد كھي دوں كى سان كے كئے الى اللہ كان كے جيرے بھانى ما تد تھ عالم کی بی جارے سے ،کسی نے ان کوئل کرکے فاش ایک کارسے میں ڈال دی محصر مول صى العلى المان عارات فالمرات في المضرت في تدعليه لم في فروايا. تم مم كاسك وكرسوديو نے ان کوئل کیا، نوسے بن نے اپی انکی سے منیں دکھا، اسے فرا ا، توہیو وسے طف با ماسے يوك حضرت! مهود لول كي مم كا عتباركيا : مرسود و وجه علوني في اليسكية يد في بيسري مهود كسوا وركوني قرم آباد نديهي، يقيني تطاكه مهود يون بي في علد الرئيس الوسل كا الرام المم و مكه كوني شمادت موجود نقى المفرسة والما عليته المعرسة تعرض فرايا اورفونها كے نظوا ونٹ بت داوات طارق محاد فی کا سان محکومی سال معرب می مصله استردع بود و معمدادمی ریره سے ملے اور مدینہ کورواز موئے ، شہرکے قریب میو محکرمقام کیا، زانی سواری میں ساتھ می ا ہم سب بلیج ہوئے تھے کہ ایک صاحب سفیدکیڑ دینے ہوئی اسک اورسلام علیک کی ہم نے سلام کا جاب دیا، ہمارے ساتھ سرح رنگ اونٹ تھا، اسی قیمن دھی، ہم نے واٹ یا، ای کھورن کھا می دول دول منین کیا در دی دیت منظور کری معراونط کی ماریخ اکر شرکی طرف بر مطانطول ت اوهل مو كئے. توسيق خيال آيا كه وام ره كئے، اور مم لوگ ن كوسيات منسى، لوكوں إلى دومرکو طرزم همرا اشردع کیا محل نتیں فاتون نے کیا مطلب رہو، ہم نے کسی کا جرہ آئی ا سك يدوا تدسخاري ونسان وغيره بي ( باب نقسامة ) بي باخلان دوايات ندكوري، ج وصور رات کے جاند کی طرح روشن محص دیا، دسنی ایسانتھ وناند کرسکا) مات بونی تواک منتخص المكرسول المترم عن المناه على الما اور كلجورس بي أبي ومرود ن في كويم لوك منه مل المفرن وكالما عليدي مسجدي خطبه وسه ري تقيم ، بم لولوں كو دي كم كما مك الصاري نے اصار یا رسول النظر الوک بوتعلید کے قبیلہ کے ہیں ، اور ان کے مورث نے بہا رہے خاندان کے اکت كُوْلُ كُرِدُ ما تَعَادًا مِنْ مِدَارِ مِن الن كالمِكَ وَي كُلُ كُرادِ مِنْ النَّ عَرَامًا مَا لَكُ مِدَارِ مِنْ النَّ كَالِمِكَ وَي كُلُ كُرادِ مِنْ النَّا كُلُ مِدَارِ مِنْ النَّا كَالِمِكَ وَي كُلُ كُرادِ مِنْ النَّا كُلُ مِدَارِ مِنْ النَّا كُلُ اللَّهِ مِنْ النَّا كُلُ اللَّهِ مِنْ النَّا كُلُ اللَّهِ مِنْ النَّا كُلُ اللَّهُ مِنْ النَّا كُلُ اللَّهُ مِنْ النَّا كُلُ اللَّهُ مِنْ النَّا كُلُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لِللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّ مسرفي ايك صحابي تنفيه الصول في الكه يدى سيارك ونمث مول لعالبكن فهند زا دا سوكي مدوان كوسوط كرانخفرت وكالتعلق كأهدمن في كلاه دا فدب ن كا الحفرت في العلمة من كلم و ماكه قميت ا داكرد و المحل ما داري كا عدركما، الني بروس كها كه ما زارلها كران أو فروخت بروان كوما ذارس مع كما الك صاحب وام وم كريدوس خريدا . ا ورازا وكردا. (الوصرو اللمي الم صحافي تطفي من براك سيوسي كا قرض الما تضا، وراك كياس مدن مرح كيرك تصال كي سوا كور تران ورمان تها، حيل تصرت ولي العليد المري المركاد وروا من الوحدرد في ميودي من كجيوليان طاب كي ليكن و نه ما ما دران كو كم<sup>وا</sup> أي خضرت من ما ما ادران كو كم<sup>وا</sup> أي خضرت من ما أيما خدمت من لاما، الني فروا باكدان كا قرض واكرد و الفول عددكها . الني يعرفر ما ما الحون بيوني ديا،أورع ض كى كه يارسول التنزع وه فيسرترك بشايرو بال سه داسي ركهم التأي نوس الم اداکردون،اسی محمری تکم و با که فورا ا داکر دو ۱۱ خران تبیندانس سو دی کو فرض مین نرکیا ا ورسيسي عما مد شدها عنا ، اس كو كهول كركمرت ليسط لها ،

اس مدل والفات كايرا ترتها كمسلمان اكمطر ت بدوهي حراسك تدريرين ومن مقع، ا انومقد التي كى اركاه علالت سلامة معادران كى تردي كمطابي الل فصادراكا يناني قرآن مجدين اس واقد كامصرح ذكري اسلام سيهي بيوديا لن نولف قر قرنط مي الم ونسرا نت کی عجیب غرب حد قائم تھی ،کوئی ونظی اگرکسی نصیر کومال کرنا تو دصاص میں ہوا ا جا الكن الركوني وليلي كسي نفيري كے بات سے ماراجا الوال خون كى قميت سوبا رستر كفو بادار تھى، اسلام مي جنبة يه واقعد من آيا ترقر نظرف تخضرت من المناهم كرسا من مقدم ميش كيادات ورا توراه کے مطابی النفس کے مطابع دونون قبلوں می دارکا قصاص عادی کردیا ، مدل بهانصا ف كاست اذك الدير وكنعوا مقالمه من على حق كانت تصويسة نه ما كان آب مال عنیمت تعیم فرمارے سے اوکون کاکر دومین بجوم تھا، ایک شخص کر کونی کے بل ان الدكيا، دست مبارك من تلي مى كلرى هى ، آينى اس سه أس كوهوكا ديا، آنفاق سي لكواى كالر اس من من الكساكيا، ورحواس الى ، فرما ما مجد سيانتهام بيداد اس عوض كما مارسول مين معاون مرض لموت بن المن على ملان كياكا كرمير و وتركسي كا قرض آيا والرمي ا كسى كى جان د مال يا مروكوهدرمه تما يا مرتوميرى جان مال دا برورها صريحواسى و شايس وه انتام ہے۔ ابنے میں سا اس اور اس کے شین نے شد در مم کا دعوی کیا بعد واوا دیا ہے) المودون احدد وسيال كي در المن المن المن المن المن المالي والمت وكداب مام لوكول زياده في فقر اور وسيا ارمدات مهينه سي آيا ورزيا ده سواوت فرات من مام عمري كيرا كيسول بينه كالفط منين فرايا

المنها الما ما من وخاذ ف والله يعلى وغارى من توصون وي الشيخ والا او فارن بون وروتها المدري ایک فدایک شخص فدمت اقدس می آیا، اور در محصاکه دور اساب کی سرور کا داد مجلاموا مواس نے ایک درفواست کی ،ادرا سے سب کی سٹ مرس نے اپنے قبداری مرية جاركاكداسلام فيول كراد ، رميدر صلى العلية في اليين فان بس كم على من وجان كى يروانسين ايك فدا كي في الكارات في فرايا الله قت ميرويا ا و بحضرت عرض بھی ساتھ منھے ، عرض کی کہ ایک یاس کھے موجود نہیں تو آپ رکسا در مرزاری اكد اورصاحب طاخرتهم انعول في كما إرسول لنرزات بي عائي اورعن وال فعلا سے ذورہے ، دہ آب کو محاج نے کرے گا ، آب فرط ٹ انت سے مسکرا دہتے ، زعام نیاضی کا بیرهال تھا کہ حریفی آٹ کی ضدمت میں حاضر ہوتا ، اگراک یاس کھی راً به موحو در مثا تدائس کو کھی نہ کھی ضرورعطا فرمائے، ورنہ وعدہ فراتے، اس ممدل کی بنائے لوکٹ س قدر دلسر مورکئے سکھے کہ ایک مرشیقین افامت نمانے وقت کی بروایا اکیا و ان موقا ا که که هری؛ کم عمولی می طالبت باقی ره کنی می خوت م که میں اس کو تھول نه جا و ن اسکو بوراکرد م خِيا مَيْهِ أَيْبِ سِي سَا مِن تَشْرِيفِ مِن سَكِي اوراس كى حاحب را رى كرك أن تونها ذير على تعبض و فانت بیا دو ما که ایک شخص سے ایک جنر خرید نے قبیت جگا دینے کے بعد بھیر د ه جزاس کونطورعطیر کے عمامت فرمات بیانجدا کس مرتب حضرت عمر نسینه کمک ونت خریدا اور مقر ای وقت این کوعلید نشرین عمر کو و مد ما حضرت جا برای ساته تعمی است مرکا ایک اقعه مد کورتجوا

کھانے مینے کی چیزوں میں معمولی سے معمولی چیز بھی منمانہ کھاتے، ملکہ تماض صحابہ کو تمریک فرہ لیتے، کسی غزوہ میں ۱۳۰ صحابہ ہمراہ تصیرات کے ایک سمجری خرید کرونے کردائی اور کی کے محد كاحكم ديا، وه تباريوني تو تام صحابه كونف م فرما اجولوك موجود نه تقيم ان كاحصه الك محفوظ ركها، جوجرًا تخصرت وكل التعليم كياس أنى حب كم مرت بوطانى اليكون أما البيفرادي سي رمني القم المومنين المسلم بيان كرني بن اكدايك فعد الخضرت وكي المكاني الماليك الماليك المعالم المكاني الماليك الما ين تشرهن لائك، توجيره متغير تها الم مسلم أن عرض كيا، يا رسول التلاخير في فراما كل جوسا وشارات معه، شاهم بوكئي، اوروه مبتر ريرس ده كئه، حضرت بوذر سه مردى به كرايك شب كوده الخضرت كالمحاليك المحتماليك الم ت كذررب تهي المخضرت وكي العليد المن في في الدور الراحد كامها المرك في سوابوما توسی میں میں نے درون کاکہ میں رائیں گذر جائیں ،اور سیرے یاس ایک بنار بھی رہ جائے بنا إن وه وينارس كوس ادا ئ قرض كے لئے جھور ووں ، اكترسان كممول تحاكه كهرس نفذكي تسم سي كوني حيرمة جود موتى توحب كمكل خيات الكرديا في الهرس اراهم فرطاني رنس كتاب فعرفا دا وخط يرغله باركرك فدمن بوي من بعجا وهوت اللا في ازارس عله فروخت كرك أك ميودى كاقرض تفاوا واكما ، كيرا تخفرت كن أعلقه كي فعالم المين كراطلاع كي أين وهيا كه زع ونهيل ريا ، وله بان كي يح بيني ريا ، فرما اكت كه ما في ريا ا نبين طاسكنا، حضرت الألي في كما من كما كردن، كونى سائل نبين المنظرت منى التعليم في مسجدت

يعنى جريجة تمطاره ومحي تقسيم كر دياكها ، أب نے فراكا تسكرا داكها ، اورا محفى كر كھرتسترلف لے كئے ، مى طرح الك بارعصرى نهار مرص كرخلاف مهول فوراً ككوسك المرتشريف لي كي اور معفوراً كل اكب الوكون كونعتب بوا أت فراما مجد كونماز من خال أماكه كي سواكه بي تراره كما م ا كان بداكس ايسان مدكررات موجائ اوروه كفرس شار بحائ اسك جاكرات خيات وتوكوكه أيا ال عزوه جنن مي جو كي مله تحضرت التي التي التي التي كوخرات فرماكرواس أرى تنظاراه ا کے دا درلسٹ کو کرمس تھی کھی خابت ہو آیا ۔ و حاصب کھیاکرا کک درخت کی اول میں کھڑکو الوكئے، اندوں نے روائے مسارک تھام لی ، الأخراس كتاكش مي مياملرست جا درا ركران کے الم ں رہ کی فیاض عالم نے کہا بیری جا در دیدو خدا کی تسم آگران جملی درختوں کے را رکھی اوس برے میں ہونے تو می مب مم کود مرتبا ، اور میر مجانجانی نہ یا ہے ، نہ دروعکونہ ا مرق ا ومرقرض تحفور مائے تدمجھاطلاع لوگول كو ١٠ مرحكم رفطاكه جوسلمان مرجا سنه ١٠ ورايت من اس کوا واکرد ول گا اورج ترکه حصور ما سیری وارتو کا می می و محصاس سے کوئی مطلب ا کیف فعداک صحابہ کے مجمع میں تشریعی طول تھے،ایک مروا یا، اوراسی کی جا ورکا کوشہ زور مطرولاً: عور مال نه تيراب زيرك إب كالي اكمه ما رتروك السيخ اس كا وثل كو الك و قعه بحرك من خواس أيا اوراس قدر كشر وفي كداس ميلي وادالاسلامي الله مع مع محارى هيده الرود و دارا سالادساد

انبين آئي هي ،است كلم وياكداس كومن مسجد من ولوا دو ،اس بعدب سيدمي تشريف لانه تواس برمركه بما نطرنه داني، ما زست فارم بوكرات اس كيفسم سرم كي ، هرسان ا أ ، س كودي ا المات مصرت عباس كوعوزه مدرك بدر والمدنيين رب تها أيناد ماكم المعكر على سي سي الما اسى طرت اور لوكول كوهى عامت فرات جائے تھے اسب كھندر اوكيرے حداد كرائ كھوس موسے اسلام من قاعده به وكالركوني ازاد تنده علام مرهائ تواس كا تركه سي ا ما كوملها بو الك فداك الى معم كالك فلام مركها، لوك اس كامروكه ما ان العاكرات ما سكار التي درا نرمایاکدکونی اس بیمال بموان می اوکول کهایال می آسینی فرمایایی مامیر مین اسی کے حوالد کردور ايك و فدحيد الضائد في الله الما الملك ويد ما ، عوماً لكا، عود ما ، عرف بكا أو الما المعرف بالما الما المعرف الما المواتك المواتك الما المواتك الما المواتك سال مک کراسے اس کی سنیں ر الیکن وہ با وجوداس کے ماضر ہوئے ، اور درخواست کی فرا امیرے کا میں جو کھے ہو میں اس کوئے سے کا کر نہیں رکھوں گا، انبار استكافلات دعادات مي عوصف سي زياده عايان اورس كااثر مروقع ونطرا وه التياريها ، اولا دسيمان كوسيه التناطسة المحكى و وران مي جضرت فاطهر براس قدرين الميس كرمب من تو فرط محب وطاعب مرحاً عنياني كووس دي اوراي علم على ما محضرت كياعسرت وتبنكرسي كابيطال تفاكه كلرس كوني فادمه زقفي خود كي سي خودي إني كي شاخيم ا اقدار ايم عاصر عوش وقرياس مداسه وفن حال ذكر كيس خال مرسف الى طوت بال وفن الما الصحيح كارى مرا المحتمد مله مندا من الما و عن ها من مجوى دى مر ١٩٠٠ كما ب لعد فا

۱ ورد دخواست کی که فلان غزره میں جو کنیزس آئی ہیں وان ہی سے ایک کنیز ل طارات ایما اه المرا المجي صواب صفه كانتظام منيس مهوا الورجب كن كايند مست مو من ورطرف وجنس كركس اكدروابيت بسي كحضرت زنزكى صاحزاه بال اورهضرت فاطرز بركو ضمت الدك برگئیں، درانیے افلاس تنگدسی کی شکایت کرتے ہوش کی کداب کی غزوہ میں جوکنیزی آتی ہوا اُن بي سے ايك ويم كول جائي ،اسك فرايا ، در كي مي مي عظي در دواست كر كي يا ایک دفوه حضرت علی من کسی، مرکی درخواست کی، فرما با پینیں بہوسکنا کہ میں تم کو دوں ا درا لې صفه کواس حال مي حيور دول که وه محولت اي سال ليدي محرس ايك د فعلكي عورت في ايك جا درلاكرين كى اكت كوظردرت هى أأب أن أن حب حاصر خدمت بھے ،ایموں نے کہا کیا بھی جا درے ،الے ، ارکزان کو سری جب ا فلى كرصط كي ، تولوگول من أن كوملامت كى ،كرتم حات موكر انحدزت برتى الله عاقب كوره ، در كى صرورت اللي ويري والت موكما تحضرت منتي التعلق كلي كاسوال رومنس كية المول كما إلى لكن من في تو ركت كے لئے لى محكوات طور كالفن واطائے نہ ہر وقیا عت کے عنوان سے جو واقعات لکھے گئے ہیں، ان ہے طا سر ہوگا کہ اسخفرت صِلْی اُعلیہ کی عسرت اور نگدسی میں رسونر ا نے سے مسلے کیے بود نوعات اور اله يروات كت اطادت وسنن الودافن في في من محلف طريقول سے مردى و ، أكر روات ب كأسف حضرت فاطر كوايك وطاتبا دى كبديو بوى سے شرح كرى، يك دورود و دورو اس ١٣٥٣، ته من احدة اص ۱۵ است صحيح كاري إست الحلق، والسفار و إب من استوركفن.

ا عال بولی ہے ہوب میں با عات سے سنروا بداوتھی ہستا ہو میں میدویان بونصیرس فرا الكاكم يمض في الني مات ماغ مثيب ، صانفه ، ولاك منى ، رقد ، اعواق مشرع ما مراهم المرتة وقت تخفرت منى التعليم كورصيت كرديه التياسب كوخرات كرديا بعني وه خدا كي الراهين وقف تصريح عدا موا تها العامر ما اورما من كوديا ما الما ا ایک صحابی نے شادی کی ، ساما ن وسمیہ کے لئے گھریں کھے نہ تھا آ تحصرت کی ہدا الملية للم سي ال سي قرما الدعان الله على المراسي المراسي المراسي المري المك لاف وه كير ، الدواكرك أك والالكم كانانه بنوت من اس وخرس كي واتام ك كان وكوي كا المن فعدالك فعادى اكردهان موا، دات كوكهان كي كي مون كرى كا دودها ا و ال في ال كي نزركر ديا ، يرتمام رات فاند نوت من فاقر س كذرى ، طلا كمد، س الملى سب س مى سال فا قد بى مها، المن القي من الله الك صحابر الن كا كمرواد الفيون تها، ميس لوك دمان ارت الله الم مشرك جوايمت ولمتذا ورفياض انصاريتيس ، ان كا كفر بحلى كريا ايك مهان فانه تها المعلم الوك معدنوي من المنه والقري في غامج و فرنقيف ميس أرّا على الخفرت على المعادم ود. الفن النام الدل كي فاطرداري اور تواقع فرات ته، يول بعي ولوك ما فروي الم العرف المائية والى المائية المن فع الدى مرح كما بالفرائض كله اصار مركرة مخرت من مندا حرطدم م ويده منداهم دو د مست معمطبر ۲ ص ۱۹ منگ شیا می ترندی ب

فياضي من كا قردسلان كارته الله المشرك وكا فرسب أب كي مهاك اورا کیاں ای کی دران فوازمی کرتے ہوب ال صف کا و فدا یا توانے خود اینے ال ان کو دمان ا در دود دار ان می درست کی داک قدم او مهان بر ا، آست ایک بحری کادوده ا یلایا، ده سارت کا سارایی گیا، استے دوسری سکوی منگوانی، ده می کافی نه دولی، عوض ران کروں کک نومت کی جب کے وہ سیرمہ موا اکسی ملائے کئے، كبهى، بياً مِد اكد فهان آجانے ، اور كھر مي جو كھے موجود متاوه ان كى ندر جوجانا ، اور تمام الى دعيال فاقد كرية أب را قول كوا ته الله كالماسي فها لول كى خركرى كرت الله صحابیس ست فلس اور اوادگروه اصحاب صفه کا تھا، و مسلمانوں کے قہان عام میں كين ان كوزياده ترخود الخضرت التي التي التي كي مان مون كاشرف الله و المايك الري فرال کو بن من کے کیس دوآ دمی کا کھا ایو، وہ ان میں سے بین آ دمی کوا در جن کے کیس مار ا ومي كا كا ابو د دان من سے مانج ادمي كوسا تھ ليوائے، خانج د صفرت لوكو مين ادمي كوسا اصخاب صفه من حفرت لوسر ريفان فقروفا قد كى داشان نهايت دردا مكيزطرتفه ومآ کرتے ہیں ، د ہ فرمانے ہیں کہ میں ایک روز شدیت گرمنگی کی حالت میں گذر کا ہ عام برمجھ کیا ہے۔ کرتے ہیں ، د ہ فرمانے ہیں کہ میں ایک روز شدیت گرمنگی کی حالت میں گذر کا ہ عام برمجھ کیا ہے۔ الإسخراسة سے كذرى تولى بطورس طليكي أن سے قران مجدكى اكب است وظى الكن الكرا اورمیری حالت کی طرف توجه نه کی «حضرت عمراً کے ساتھ بھی ہی واقعیت آیا اور وی متجه مواا<sup>ک</sup> بعد انحنفرت والمناه الماكندر والواس محمكود كالمرشكران ووفرا اكرسروساته ساتهاو يه سفاسة ماضى عياض بيند صل ست صحفه الباليون باكل في منى سعى مندا من المن على المن الم

آب گھرٹ سیدنجے وووود کا ایک سالہ نظر یا، آپ دریا نت دیایا دمعلوم مؤکسی نے بریہ بھنجا المن مجمع من كما كما صحاب صفتر كو بلالأو، من ان كولما لاما، تولوست محمكة دوده كا بيمالة بالمسترة أنحفرت وكالمعلقة المحارك كفرول كمرسالاس قدر بعادى تعاكداش كوعارا دى المطاح استع جب و بر بوتی توه بالد آلادراصی بصفه استی کودشی ما نیک کرجب زیاده محمع بوجایا تو المضرب الله المحالية المحالون من المارك الوكون كالمنكل است مفداد کا بان کرکس درمیرے دورفق اس فدر تکت سے کے کھوک و منائی ما ری ، مراد کول نے اپنے ملفل کی درخواست کی لیکن کی نے منظور تیں کیا ، اخریم لوگ کھنے میں گیا۔ علیقه کلی خدمت می حاضر مونو آیت و تنی نه برلواکتی ، اور مین برلول کو و کھاکرفر ما ایکوان کا دووه ساكرو، عالحه هم سرض دوده دوه كرانيا الماحصه في لياكرا عطاء راك دن اصحاب صفه كولسكر صورت عائشة كم كوسوي ورفرا الكهائ كوع كه الوالم عِن كَا يُكَا بِوا لَهَا مَا سَانَ لَا رَهَا كَمَا أَسِنَ كَالْمَا فَيَ كُولُ الْحَيْرِ طلب كَي توجعوا ركامًا میں ہوا،اس کے بعدرسے سالمی دود صاصر کیا گیا دری سانی کی خری قطاعی ا ا وهوال سے نفرت ا محدواس کے کہ ایک ارکرم سروقت رسا تھا، ایم کی ا المعارون شديدسوال كرنا أأب ريخت كران مواعه ارشا دومات كراكر كوني سخف لكا الما تعطیم لا و ال اور اور کیرانی ارد کانے راواں سے سر بوکد لوگو کا سوال کرکا د الك قد الك الضاري أن ادر كي سوال كنا رأي في النظاري السي كي نين و الما تطاري السي كي نين و ؟ اله تر ذى ص و ٢٥ سنه ا بودا و دكتاب لا ظهر سنه صحصهم ع ٢ ص م ١٩ . سنه ا بود ا و دكتاب الادب ا هم محو خارى كالسالم مدقات صفحر ١٩٨٠

بدي كرس اك بحوا بوص كالمحيصة ورده ليا مول وركه كالتابول ا وراكم مانى من كاياله؟ أيني د و نون چنرس منگوائي ، ميمرفرايا په چنرس کون خريد يا مې ۱ کيستخص د و درم لکات ئے فراایس سے بڑھ کر بھی کوئی دام لگانا ہو ؟اکس صاحبے ایکے ووکر دینیا سنے دونون م ودری اور در مرانصاری کو دسی که ایک در مرکالطانا خر مدکر در می دی او ا در دوسی سی دی ا در منظل سے لکو مان لاکر مهر من بحد میدره ون کے بعد و و حدمت قدس من ان کو وس ا ان كماس مع موكئے تھے ، س كھ كرا خريرا ، كھي كا عله مول ليا ، انحضرت كا اعليٰ را چھالی ماریکہ تما مت میں جرہ لرگدا کی کا د اغ لگا کرجائے ، ی ان کی درخواست روسنی فرانی جب کیمنیں رہا تواسطے فرما ایسری اس حب کے کھادہے یں نم سے بحاکراش کوئیں کھول ، بین جیمض اندرسے نیر عالم کے کہ وہ اسکوسول اور گداگری کی زلت سعیمائر آدوه اس کی دیای اور دخناسینی کاطالب تومای ده اس عنی مرحمت کا اور استان کافرا جوصبرگر ما می الندایش صابر نبا دنیا برا ورصبه کوئی مهتراور وسیع تر دولت کسی کوشیس دیگی بنی ب عِلَى مِن حزام فَتِح كُمْ مِنْ سلام لائے تھے، ایک فعدا نھول سے آسے کچے طلب كيا، اسے عنامت فرایا کچه دن کے بعد تھر مانگا، سلے تھران کو دیا، نتیسری و فعہ تھرسوال کیا ہجر کھے مر کیا، اس کے بعد فرمایا ای کیمیر نیرولت سنروشیری ای حواستینا کیسا اس قبول کر ما حواس کر میا، اس کے بعد فرمایا ای کیمیر نیرولت سنروشیری ای حواستینا کیسا اس قبول کر ما حواس کر انی در در در در در من طبع کیساته اس که طال کر ما مواد ه اس محروم رسای ۱۱ در اسکی شال اشخص کی وداد دور مراس سات من من من الما الصاري الما من الما الصاريات

صیبی بی و کها ماها بی ورسیرس بولی دست بالا دست زیرس سومتری طعم ما مخصرت صَلَى الْعَلَيْدَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ حجة الوداع من الحضرت صلى المسلم عليه لم صدفات كا ما لتقسم فرما دبو عظاكر دوصاحب شامل ہو گئے، ای ان کی طرف نظر محاکرد کھا تو وہ نومندا ور باتھ یا وُں کے درست معلوم ہو تو ا آسی فرما الرم ما بوتوس س س د سسلا بول بن غن اور تندرست كا مرف ك لاف الوكون كااس من كونى حصينين بي الم قبيمة ام المصاحب ، و مقرض بوكن سق السيك كس أك وانى عاصرى ك ا التي وعده كيا، اس كے بعد ارتبا وفر إياء اب تنبصه إسوال كريا ورلوكون سائنے إلى الله ا ا مرمت من محمول کوروا می ایم ایم کسی محق کوع قرض می را د و ریر با د میود و ه با بگر سکت می ایمین جب كى فرورت يورى موجا نوس كورك ما جائي ، دوسري أستحض كوس يركوني اي الما المصيب الكي جي أس كے عام الى سراي كور ما دكيا ،اس كواس فت كك الكنا عار وجب الى عالت كى قدر درست ندوما ميرواس في كره مبلات فاقد بدا در ولد كي معبرا دى كيا وين كم إلى أس كوفا قد مواس علاده حركوني كي المكرم كل كرمال كرما وه حرام كها أبح " المددر سير بيز المفرس صلى العليم المنا وراين فاندان كهي صدفه وزكوة لين كوس وو النك عارسيجة عصره وما كرت تصرك من كورس أمون وكبي هي الرسترم هور أمون في من الم المراطفاكر منه من وال بول عفرها لمرما وكسس صدر كي محور نه مواسطي وال وتما مول " الصيح نياري م ١٩٥ كما بالصد فات منه وواودكما بالزكاة منه وفيامه منارى حاص ١٢٨

الكيف فيدرات مين اكك محور إنهاكي، فرما يا كرصدقه كاشبهه نه مولاد من ال كالما اكم بارا الم من عليات الم في صدقه في مجورون من سيمنور من الك يجوروال في الم وانطاركما كالمصلية خريس كمهارافا ملان صدقة من كاما " ميم مخصص الكوادما، مرکے رائے دیا کوئی تحص کوئی میزلیکدا آلد در اقت فرائے کہ بدیدے اصدقہ اکرم الما قبول فرناني، اوراكريه تما كه صدقه تواب بالمخدد دك ليتي، اور و دسم صاحبون كوعمات كالما بدا الديخة قول كنا (ووست احباعيم إلا ورتحفي أب قبول فرات تنظيم المداني اس كو از دما دمحت كابيترين وريسه شرما إب، با مهم ایک دوسر کو برسی میجو الو با مم حبت بوگی ا ای کے صحابیمو ماکی نہ کھے دوڑا کے کھو جھنے کرتے سے ، اور خصوصیت کے ساتھاس ون . محقیج منظامین دن ایب محرهٔ مانشهٔ مین قیام فرطاتی منظیم، اور کدر حکاست که کوگی جنرات ساہے میں کی جاتی تواسہ دریافت فرما ہے تھے کر پیصد فدی میرید ہو اوقول فرا وردا ور از کرتے ایک فراک عورت سے ایک طور ضرمت افدس میں میں کی اسے نے لیا وقت اكس ساحت الك لي التي ان كوفيات فرادي) آس اِس کے موک سلطین تھی اب کو تھے بھے اگرے تھے حدود شام مے ایک ایک ایک ج بتحدد التهايئ مر مصرف الك في معرضه على الكل ميرف الساكومور على الكلامير في الساكومور من التي التي تأسه للقطه سيه بنارى منه صحر بواري كماك وعداد منه صحير نمادى كراب عالا

ا یک درا دید کے لئے میں لی ، بھرا ارکر حضرت جفر جضرت علی کے جمانی اکھیاس بھے دی وہ

عرف کی محرک کاروں ارشا دفروا اکدایت بھائی نماشی کو بھی و مصرت عبقر ایک مرت عنی التح فيسرك عيش من ديد شهر ادر نحاشي في ان بي سيد اسلام كي عليم إلى على بدایا ادر تحفه دنیا دس اوگول کے بدایا در تحف قبول فرائے تھے ان کوان کا صله مجی خردر عطافراك عصمض ماكت سادوات وكان يقبل الهديد ومتب عليها الخفرت كا عليك بدرينول وراك عيداوراس كاموا رضه دين عين كامسور ماد فاه ذى يزن ي العبشي حكومت مطاكرايران كے درا ترع في حكومت قائم كي تھي اس نے انتخاص الله اعلیدی کوایک ملی صلی می ایس کوایس نے ساس اونوں کے مدلس خرمدا تھا، ای قبول فراما، در معراس كواك علم بدته بعما، حروم سے كورا ده دونت وسكر خررداك عطاء الك فوقبلدى فراده كاكشحف فيأب كي غدمت البريّر الك ولمي من كات نے اس کا صلہ دیا، تروہ مخت ناداض ہوا، این منر ار کھڑتے مہور خطاب عام کیا، اور فرمایا کھم لوك مجهد بريد دين موا ورس نفدراستطاعت اس كاصله ديما بوس ، قوناط ف موية مواند الريس انصار، نفقت وردوش كے سواكسى قبله كابر روفول فركرول كا، معنرت الدنب العادى عن كے مكان مي آب طي مينزمک فردکس رہے تھے الياكنز ان كو كا بوا كلها بهماكيت بمهالون ا درار وسيول كرون من مي تحقي تصفي المتراك

الما بردا فردص ۲۰۵ و دوم شه الصاص ۲۰۳ وسه احد اغرد المرئ اری هر مدار سی مرک الطفی

Buckling & Buckling

A Section

Marfat.con

عدم قبول اهمان المجلى كا احسان كواراندفر واقع حضرت الوكريت يرُه كريان تما ركون بيسكا ما ہم بحرت کے دقت حب المحوں نے سواری کے لیے اقد بیش کیا تواہے تیمت ادائی، مدینہ یں مسی کے بیے جوزیں در کا رکھی الکان زمی نے مفت ندر کرنی جائی تھی کیکن کیے تیمت دم کرن الم في فعد عبد الشدين عمرا ورحضرت عمرو ونون مسفر تھے عبدالترین نمری سوری کا وست سر اورانحضرت مي العليم كما أوست مريك لل جا ما عام مرتبدين و يريمة تعيم بكن وه قابو كا نظا حضرت عمر مار إعبداله مرن عمر كو دامن على التي تنصرت من العاليم المرين المرت المرت كما يادن مرير عَدِم تشدو الصرت معاذبن من روا كارته عابين يقي ايك محله بن است كتيار وأبلج میں زی ٹری سور میں ٹرصتے تھے، ایک سخور بے تحضرت کی انگلیم کورکا برت ای کر ہوری نازر سے بی کری ان کے سیھے ماز اڑھنے سے قاصر مہا ہوں ابو سودان ایک کا بال کریہ الخضرت كالتعليم كوي اس قدر خضبناك بنبس و كليان قدان موقت يرو كليا، سي و وا خطاب كريك فرمايا تبق بوك ايسية بوتي من جولوكول أومتنوكر دستيم من جوكص تم من كرناز يرهيز منظر را ها کے کبولکو نماز میں بواٹ ہے، کمزور ، کام و اسے بھی طرح کے آدی ہوتے میں مروف اعرامی می بن مت احتیاط فرماتی اور جهانی کسی موتاور کذریر ، جانته ما اور کندریر ، جانته کندریر کندریر ، جانته کندریر کندری

صاحب نے ، بور ایس سلا ہوگئے تھے ایکن فررامبرس آے واور کیا یارسول الندامی مراد كى أكي من المين من الماء وه وورسرى سمت آك وأي الاسطوف من كاليا والميا والمراد المن المن المن المن المن المناود باربرما من آكرز باكا قراد كرية بالأحراك فرا اكرتم كوجون تونيس سرو بولينس الحرقها تضاری شادی بوطی ہے، بولے ہاں، آئے فرایا کہ تم نے صرف ہاتھ لکا یا ہوگا، بولے بنس بکا مامعت كى ان مورور وكرات كلم ساديا كرسكسا ديك وايس ، ایک دفعه یک شخص نے اگریوش کی کہ مجھ سے گناہ مرزد ہوا واب حد (مزن کا حکم دیل آ جب رہ اور نماز کاوقت آگیا، نماز کے بعدا کھول نے کھرا کروسی در فواست کی ایک فرا الممية مادنين وهي الولي المرها والمادفر الافرائي وهدائي وماف كرديا ایک فغیمیلم عامدی ایک عورت آئی اور افلار کیاکی نے برکاری کی اسے فرما یادای ما واد وولي والى اور بولى كركيا أب محكوما عن كل طرح بحور وينا جلبية بي ، خدا كي مركوس وا ب الموفر ايا، والس جاءً، دولي في المسرك دن محداس أني، أي الشي ارشاد فرما ياكري كريرام الكسامظاركرو وحب بحيريدا موالو بحياكوكود من ليه بوئ أي النفي اب زناكي المزادي من التال بن آنے فرمایا کہ دودھ بینے کی مت مک انتظار کر دوجید و دوھیوٹ جائے ترانا جب ضاعت ا ا زماندگذرگیا تو پھو اصر ہوئی، اب اسے مجبود مورکرسکسار کرنے کا حکم دیا، لوگوں نے اس پر سیھر برسات اسروع كيه اليك صاحب يقراس كي هره ير لكا ادر ون كي ينشي المران مي هرياس الحد سنے اس کوکال دی انحضرت کی اعلیہ کمنے فرایا زبان دوکو، خدائی سم اس ایسی کور کی مرکز برات مله يه مدين بخارى كے ممثلف الواب ميں بوائو تع كے ليے مدرو يجھنا جا ہے تا ہجارى ص ٨٠٠١ر

منه الله مي اكرية توبركراً تومجشد ما طامًا " ایک دن ایک صاحب وش کی که مم لوگ بسودیوں اور علیا نیول کے ملک میں رہ من ان کے رتنوں میں کھا اکھالیاکریں و فرایا اور برتن ہات آبی توان کے برتنوں فر كهاد در ندان كود صوكر كها سطة مويد رایک بارایک صحابی نے مارہ رمضان تک کے لئے اپنی بی بی سے فلا رکر لیا بہن آجی ہے صلى المالية لم كى خدمت مي ليجاد المسلح الكاركر ديا التعول نے خود الحضرت كى آعالية م كيد مي عاصر بوكر واقعه ميان كميا، أي يهل تونعجب ظا سركها، يجرا يك علام كم أزادكرنے كا حكم و با المحول نے ماداری کا عذر کیا، تو اسے متصل دوماہ کک روزہ رکھنے کی ہرا میت فرمانی المحول کا بیسب تورمضان می کی وجرم و مولیدے اسا اسے ساتھ سکینوں برصد قد کرنے کوفرا ایکنو کہام تو وہ وہ اور کے بیں اتنے فرما یا کہ صدقہ کے عالی کے یاس جاؤ دھین کو ت کا جوروثیا، اس مي كيما عمد ملينول كوديدينا الوجوبي وه اينها الله وعبال يرصرف كر الوطي لولوكون كها كرم الإ مشروا و برتد برت مين مجهر سول المعلم كى خدمت مين سادر سانى نظرانى ا ایک بارایک اورصی بی خدست قدس میں حاضر میدے اور بوش کی کہ یا رسول کی میں بنا موكيا، وزه بي اين بوي ومبعة ربوا أن في فرما يا الك علام أزادكر سطح مواكما نهين، و ما يا دو لهين م متصل روز در در ه صطبح مو، نعالبین و فرما باسانه می جواب کو کها ما طفلا سطیم مو . کها سلی گلی قدرت محمل روز در در ه صطبح موه نعالبین و فرما باسانه می جواب کو کها ما طفلا سطیم مو . کها سلی گلی قدرت سك أبودا وكركمة بالحدود سنه مجارى في الص مام مرسكة الوداووج على من

المضرت في الله المحمد وير فاردى في كراكم شخص في كووس كى ايك الوكرى بدية بنس كالم فراياساك كماك كيارساك في كما يارسول الشرب يديون، ورايان كيو ول كويرا والحكى وي كوفيرات ديدو اسائل نے وق كى يارسول الله إمرينه مي جيست زياده عربيب كون بوكا الخضرت معلى الليم منس يرك اورفر ما يا جاؤكم ي والول كو كها وو " تقشف السندتها ربهانيت اورتقشف كونا يسندفر التي تقع اصحابه مي سيعض بزرك ميلان طبعى ياعيساني داميول كي انرست رمها منيت يرآما وه تص انحضرت كي اعليم ني ان كوما زركها تعنى صحابه نادارى كى وجدى شادى نبس كرسكتر تھے اورضيط نفس بھى قادرند تھے الھول قطع عما چا دائی سخت نارجی طا مرکی ، قدا مرکن مطعون ایک دوصالی کے کرم بس والی ترک میا اورووس نے زکب تھا جا کا عزم کریا ہے ایک نے فرایالہ می تو دولوں محمت ہوتا ہوں! اب كى مرى نه ياكر دويون صاحب اب اراده سے بازرى روب بى صوم وصال طريقه من جارى ہا، المركم كالمون والمعلى والمعنى والمحتاج والمحارث والمالي المالي المناسي والمحتاج والمحتاج والمعارث والمالي والمالي والمالي والمالي والمعارث والمالي وال عمرد نها بمت مراض زا برتھے الحول نے عمرالیا تھا کہ بیشہ دن کوروزے رکھین کے اوررات بحرا الكرين كي الخصرت على أعاقيهم كوخبر مونى الوبالجيجا اور يوجياكه كمايية خبر صحيح ب عض كي إن فرمايا التم رتهارے م کائی بورا فیر کافق بو بیوی کاخت بور دہینہ میں نبین دن کے روزے کافی ہیں عبدابن عر النه كها مجه كواس سے زیادہ طافت ہو، فرما یا كه اچھا تبسرے دن بولے ہیں اس سے بھی زیا دہ طاب مر کهامول اارشاد فر ما پاکه است ن بیج و مرکه سی و او د کاروزه تها ادری اصل الصهام و اکتا

ع ص کی که مجلواس سے جی زیادہ قدرت ہے ، ارشاد موالس اس سے زیادہ بھر نہیں ، ایک روایت میں ہے کہ عبدالندین مروکی روزہ داری کا جربیا مواتد انحصرت می اسلیم ودان کے یاس تربیب ہے المحدل نے استقبال کیا اور جراب کا کدا بھا دیا آب دیسر مِیْ ادران و کهاکه تم کودمینه می بین روزب بس بنی کرتے ، وق کی نبیب ، فرایا یا نے ، بولے ، عُ صُ آب بار بارتنداد برهائ جائے اوروہ اس روائی ناموت، بالآخرائے فرما پاکرا خیرصریہ ے کہ ایک دن اقطار کرد اور ایک دن روز ہ رکھی ، ر ایک معد مصرت ابو ہر رئی نے ہوش کی کہ یارسول انٹر ہیں جوان اُدمی ہوں اور اتنا مقرفہ منین که نماح کرون، مذابیات براطبیان ہے، انحضرت کی اعلیم حیب رہو، حضرت او نے بھوان ہی الفاظ کا اعادہ کیا ااکسی جیب رہی۔ ر تبديد يا بلد كا يك عاحب الخضرت في أكليم كي خدمت من عاضر بوكرواس كياسا کے بوائے کا اتفاق ہوا لیکن اسے ہی زمانہ میں الف کی کی وصورت استقدر بدل کئی کدا تحضرت کی اعج ان كونة بكان سيخ الحول ني ايما امر ما إنوا كضرت على الكليم في توسي يوجيا كدنم تونها بي وتن مقے اتھاری صورت کیوں بڑائی ایکول نے کہاجب اسے دھست ماصل وزے رکھا اول اسے فرها یا این حان کوکیوں عذاب میں ڈالا، رمضان کے علاوہ ہر دسینہ میں ایک نے ن کارزہ کانی ہو، المحول نے لما اس سے زیادہ کی توت رکھیا ہوں اسے ایک ن کا اور اصافہ کر دیا الحقول الے اصافه کی در قواست کی اکسیے نین کردیے ان کواس محلی تسکین نم بوتی الواسیے شهرام کے زرد سله صحیح بخاری کتاب العوم مله نجاری کتاب النکاع سه ایسا

كالكرديا ،

المدن جند صحابه فاص اس وفي سه ازواج مطرات كي ضرمت بي عاضر ويد كراكضر صلى عبادت عالات دريافت كرس وه سمجة تطرك كالخضرت ملي المعليم رات بن عبا ا کے موالی ناکرے ہوں گے ، حالات سے توان کے معیاد کے موافق ناتھے ، بولے کہ عطا ہم کوانحضر صلى العليه ولم سے كيان بست ان كے يجيلے يہلے كناه سب خدار مواف كردين كاركوما كماكم سيرات بحرنماز برهاكرونكا، ووسم صاحب بوك مي عربحردوزه ركهون كا ايك اور صاحب كما ين جي شادي مركز وكا الخضرت على اعليه في من ري تي فرما باكه فداي تسم مي يوريا ا خداسی در ما اور در ده می رکه ما اور افطار می کرتا بول، نیاز می براهما بول اوسومانی عورتوں سے محاص می کرتا ہوں موضی میرے طریقے پر نسب جلتا وہ میرے کر وہ موفائج ہوا كى غوده مى المستعاني كالمسه غاريد كذر مواجس مى يانى تها ، اوراس ماس كيونيا المنیں، خدمت اقدس میں حاضر ہوئے توہوش کی ، پارسول اللہ الحجد کو ایک غارال کیا ہوت اللہ ضرورت کی سب چیزین ہیں، میراول جا ہتا ہوکہ وہاں کوشٹین ہوکر ترک نیاکرلوں کے فرایا يهوديت يانصائية سيرونياي نهي أيامي أسان اورتبل ابرايمي مرمب ليكرا يا بوك ") عيب جوني ادراي اورتعريف كومي اكودل سنة بور ناپيند فرمات تھے، ايك و قوملن ا ك ايسنديد كي ايك شخص كالمركور نكلا ، حاضرين ميس ايك شخص نه ان كي بهت توریف کی است فره یا تم نے ابنے ووست کی کرون کافی ایران اظامید بار فرمائے کھارتا کا عد ابدداد دس ۱۷ مده مجر خاری کهاب الفاح مد مدابن صنبل ج ه ص ۱۹۷۱

تم كواكركسي كي ابني مخوا ابني درح كرني موتويوك كموكه مميراالسا خيال مويدا ایک ندایک شخص کسی حاکم کی مرح کرر یا تھا حضرت مقدا و بھی موجو دیتھے ،انھول نے ومیں سے خاک اٹھاکر اس کے مٹھ میں جھونک دی اور حکم دیاکہ رسول التدر اس کے مٹھ میں جھونک دی اور حکم دیاکہ رسول التدر اس کے مٹھ میں جھونک دی اور حکم دیاکہ رسول التدر اس کے مٹھ میں جھونک دی اور حکم دیاکہ رسول التدر اس کے مٹھ میں جھونک دی اور حکم دیاکہ رسول التدر اس کے مٹھ میں جھونک دی اور حکم دیاکہ رسول التدر اس کے مٹھ میں جھونک دی اور حکم دیاکہ رسول التدر اس کے مٹھ میں جھونک دیں جھونک دیں اور حکم دیاکہ رسول التدر اس کے مٹھ میں جھونک دی اور حکم دیاکہ رسول التدر اس کے مٹھ میں جھونک دی اور حکم دیاکہ رسول التدر اس کے مٹھ میں جھونک دیں اور حکم دیاکہ رسول التدر اس کے مٹھ میں جھونک دیں جو میں جھونک دیں جھونک دیں جو میں جھونک دیں جھونک دیں جھونک دیں جو میں جھونک دیں جھونک دیں جھونک دیں جو میں جھونک دیں جو دیں جھونک دیں جھونک دیں جھونک دیں جھونک دیں جھونک دیں جھونک دیں جس دیں جھونک دیں دیں جھونک دیں جھونک دیں جھونک دیں جھونک د سے کہ مداعوں کے منھ میں خاک بحردین، ايك فدأب مبرس تشريف لاك ايك شخص الأويده ربا على الحجن تقفى مويدها اليك ہے، مجن نے ان کا مام با یا اور بہایت تعریف کی ارشاوفر ما یاکہ دمجھو بین نہ یا کے درنوم برجائ كا اليني ول مي بؤور بيدا بولا و موصب بالكت بولاي ایک و فدا سورین سریع جو شابوسے اندمت عالی میں آک اور بوش کی کہ ہمانے خدا کی حداور حضور کی مرح میں کچھ اشوار کیے ہیں ، فرما یا کہ إلى خداکو حدسندی امورز یر صفے تروع کیے اسی افغالیں کوئی صاحب با ہرسے آگئے واسے اسودکوروک یا وکھے دریا كرك عطي كنيز، كيواسودني يرصف توق كير ، ووصاحب كيراكي وآسي اسودكو وكوف يا دوتين د فعد کہی اتفاق موا ااسوو نے عاض کی کہ ہم کون ساحب میں ابن کے بیے آپ محکو بار ارزکہ م. زما یاکه میرده تنخص مح حوفضول باتی*ن سیندنسین کرتا* و اس موقع برنه خرال بهدا بوسكتاب كدائجة ب كأنه دائية مسال أن كون ريماً اشعارسن تعي اورفرات تي الله حاسك بدوح الفارس عالماً كمه به شأ راكه أنَّ أَنَّ درج میں ہوتے تھے انکین **داقعہ یہ ہے ک**و حسان کے اشعار کرفا اسکے مطاعن جوات ہو ہ<sup>یں جوا</sup> له درب المغروس ١٠ كه اليضاص ، و كله اليضاص ، و كله اليضا م

ا يرتبه عالى نفاكه زود كلام محسن في كويا بن ذلل ادر عن كويا بن معر زكر ديتي ابن الزالعرى ادر اشرف وغيره في وس طرافية سي تخضرت على العلية فم كوضر دينيانا جاماتها، حسان كى داحى الكاروس الله مادكاور بے كلفی مول تھاكر كيس سے الھے كر كھر من تشريف ليجاتے توسمي من منكے ماؤں جلے جا ادر جونی وہیں جھوٹا جاتے، یہ اس بات کی ملامت تھی کہ بھرد اس تشریف لاجی کے، روز دوز دوز کنگها کرنانا بیسند فرمات و ارشاه تهاکه دیک دن بیج دے کر کنگها کرنا جاسیے، (كهانے يبني، پين اوڑ ہے، الله بيئے، كسى چيزين كليمن نه تھا، كھانے بن جرما ہے آبا تأول فرمائے، پہننے کوموٹا جھوٹا جو لمیا ایس میتے، زمین پر، یٹائی پر، فرش پر ہمال جگہ لمی ہی جا الميك ليه آلے كى بھوسى كھى صان نہيں كہاتى تھى ، كرته كا كمهاكتر كھلار كھتے تھے، لباس س نالي ا کونا بیند فرماتے تھے، سامان اُرایش سے طبعًا نفور تھے جنوف ہرجیزیں سادگی ور کیلنی پینواز الاستيندى مى جانب اسلام دمهانيت ادرجى بن كاسخت فالعن بولار هباينة فى الاسلا اسی بنایرانب برم کے جاز خطوط در موی سے تمتع بود ناجا مُز در کھتے تھے، دور مو دھی کھی کھی ان در آ المت الها تقويما من از دسمت بملف ومنس يرسى كونا بند فرمات اور دل كومي اس سور دكت ایک نوانک تین فرصرت علی وعوت کی اور کھانا کو اگر گھر بھیج دیا ، حصرت فاطہ زہرا الماكه دسول الله مي تشريف لائت او دبهار ب ساعة كهاتے توفوب لاتا، حضرت على كئے اور الله مال ا عض کی آب تشریف لا مے بہن درواز ویر بہنچے توبید دیکھ کرکہ گھرنس دیواروں پرید دے سکے ہوئے والس عظميك مصرت على نے والي كى وجه وريافت كى، تو فرمايا المبنيركي شان كے خلاف بوكه وه منه ابروا دُون و منه اس منه و محموشاك من مع بارى منا بالطعرص من و تنصحاح كى تنب الماس بى متدواتها

ی زمیب وزمینت کے مکان میں دائل ہو ) فر ما یا کرئے کہ گھر میں ایک بسترائے ہے ، ایک بوی کے لیے اور ایک بھان کے لیے کافی مے جو تھا شیطان کا حصدی المك فعد مى غاده مى تشريب ساير كئے ، حضرت عائشية روكس الرانى سے واس تشريف ، ورمضرت عائشہ کے اس آئے تو و کھا کہ کھر میں چھت کیرگی ہوئی ہے ، اس و تن پھاڑ والی اور فرا اکه خدائے مرکودولت اس بیانسین دی جوکداینت بھرکوکیرے بینا کے جائیں، ایک انهاری نے ایک مکان بنوایا جس کاکنبرست بمند تھا آھے دیکھاتو پر جھاکس بن نے اور کون نے ام تایا ،آنی جیب ہور کوحب واحسب ممول ضرمت اقدی میں کئے اور اسلام كميا تواسي منه بجرابا والفول نے بحرسلام كيا اسي بحرمنه بجيرليا و وسمجھ كئے كه ناراضى كى كيا ر برار المراد المراد المراديا اليك ون آب بازاري بركي توكنبد نظرنه آيا معلوم بوالانصا من الرودي ديا ، رشاد فر ما يا كه اصروري عارت كے سو اهر عارت انسان كيلينے و مال ہو يا ا کمٹ فعرسی کے کھوا سے قامیجی اسے بین لی الیوخیال آیا اور آمار کر حضرت عمرے اس میں بی حصرت عمر نے ہوئے آئے اور ہوش کی کہ آسیے جرچیز ما سیسند کی و محکوعت بیت ہوتی ہی ارشاد ہوا مِن نے ہتمال کیلئے نہیں بلک فروضت کیے بھی جانج حضرت عمر نے فروضت کیا تو ڈومزار دم برائی ا کمپ فندسی کے کیب مخطط جوڑا بھی اسی حضرت علی کوعنا بیت فرما یا وہ پہنگرہ دمرت الله الدوافدة من الماس الوداكدة من من المرام كيّ ب اللباس كية الوداؤدة من ١١٥ كه الميناس هي ايضاً كتاب البياس ،

میں آئے آکے جرو یعضب آناریدا ہوئے اور فرایاک یں نے اس میصیاعا کہ عادر زانی در نے کی ضروت حب اسے الکوالی بوائی تو بسے سونے کی بنوائی و سے کی تقلید سے ال نے بی زریں انگو تھیاں بنوائیں اتب منبر میڑھ ہے اور انگوشی اتارکر بھینیک دی اور فرمایا کہ "اب نەپىنول كالماصماب نے يى اى دقت الماركر يونىك دىن ؛ رص طرح أب خود ساوكى بندفرمات تصراك آب يني جاست توكراك الم رکی بسرکرین اور کلفت و تنوی کاک میں بنور تول کو تربیت میں سوکے زیور کا استعال می ا بوامر انحصرت من الليدم المبيت كرام كه ليداس بات كومي طان اولى تصور فرلمة تها ايك ومحضرت فاطر كي كليس مورنه كالمارد كلاتوفر ما ياكه تم كويه ماكوارنه بوكاجب اوك كبير كے كرمنيرى روكى كے كلے مي آك كا بارے سے ایک دفید حضرت عائشہ کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن دسکتی دیکھے، فرمایا کاکرانگھ ا ماركر درس كي من كوزعفوان سهدر اكس كريمن كيين توبهتر إو يا يته ایک د فردنجاشی نے کچھ زیورات انحضرت حلی انکانیم کی خدمت میں ہریّہ بھیجے ان میں ایک انگونتی تھی ، مس میں حشی تھر کا نگینہ جڑا تھا ، آپ کے چرویر کراہت آبار ظام ہو ہے گا ادر لکڑی سے اس کو چیوتے تھے المحالین لگاتے تھے ہے سه ابرداود و مهرس کتاب اللباس سند، بود او دکتاب انخاتم سند نسافید و مسرماعه بیضا ك مستدا بنصيل ٢٩٥ ١١١٠

ایک دفعدی نے اینم کاشلوکہ ہریتہ بھیجا ،آ ہے بین لیا ، اور اس کو سیکر نماز اوا فرمائی ، نماز ایک دفعہ می نے اینم کاشلوکہ ہریتہ بھیجا ،آ ہے بین لیا ، اور اس کو سیکر نماز اوا فرمائی ، نماز فارغ ہو کر نہا ہے کرا ہت اور نفرت کے ساتھ نوج کرا تار ڈالا، پھرفر مایا" پر ہمیز گاؤں کے یرکیڑے ماسی الین ا تواضع اورخاکساری کی را ویت اکثر منولی کیرے استعال فراتے تھے صفوت عمر کوخیا میں خاکہ حمدہ وعبدین میں ہاسفرار کے ورود ک موقع پر آب شان دکیل کے کیڑے زمیب تن فرا انفاق منه ایک بارداسته می ایک مشمی کثیرا دخانه سیوری ایک ریا تھا ، حدث می تا اگر ع ض کیا، یا رسول الله ایمکیراحضور خربیدیس «ورهمه مین او رسفرار کی آید ک مونت به مونن فرائين ارشاد فرما ياكرانيه وه يهنيجس كاآخرت مي كوئي حصد من ي اكتر موتے جسوتے اور مھرك بال كے بنے موك كيرے بنتے تھے اور ان كى كيرول من سِیرِ کمن کا تھا بھی جمرہ ہے کا جس میں کھور کی کھال بھری ہوتی تھی بھی معمولی کیڑ کا حود م دیاجا آبھا،حضرت حفصہ بیان کرتی ہیں کہ ایک شب کومیں نے بیتہ سیارک بیار تی کر بچھا یاکہ ذرا نرم مرجائے اصبی ایک کر انحصرت ملی اللہ طلبہ م نے اکوری ظاہر فرمانی ا م المي الله من المين المين الله المي الله المي الله المي الله المي الله المي الله الله الله الله الميام الميام میں صرف ایک کھری جاریا ئی اور حمط ہے کا سوکھا ہوا مشکیز ہ تھا ، حضرت عائشہ سان م پائی تو تھوڑسے سے جو کے سوا گھر میں کھانے کو بھے نہ تھا اصحاب و فرمایا

الرتے نظر ونیای انسان کے لیے انساکانی ہے جنا ایک سافرکوزادر اور کے لیے ایک دفعہ ابك بورب يداره م فرماد وتواقع تو لوكول نے ديھاكم بيلوے ميارك يرنشان يركئي بي موا الى يارسول الله إليام لوك كونى لله المواكر ما مارشاد مواكر مجاود نياسي ياغ في وكيوديا سے استقدانعلی ہے جس قدراس سوار کوج تھوڑی دیر کے لیے راہ بی کسی درخت کے سایری الميم والمراس ويهود مراكي بره والمالي ایلاسکند ماندین حضرت عرجب مشربی جواسیاب کی کو تھری تی ما صروع توان نظراً كالدسرور عالم كي بين فدس من دنباوي ساز دسا مان كى كياكيفيت بي جبيم مبارك اصرف ایک تعبد ایک گفری جاریانی بچی کو اسرلمنے ایک ملید یوای جسین خرم کی جمال بھوگی ایک طرف تھی جردور کھے ہیں ایک کونے ہیں یائے مبارکے یاس کی جانور کی کھال بڑی ہی آ المحفظيزه كى كاليس مرك ياس كورشي يرانك ربي بي ، يذيك كرحضرت عركة بي كرميري الجليا ا سے انسوں جاری ہوگئے انتھرست کی اعلیہ کم نے و نے کاسبب دریافت فرایا ، وی کی برال المي كيون نه رؤون وإرياني كي بان سي من الدس بن برهيان يُركي من بداي السياب الى كوهرى ب،اس بس جوسا مان بوده نظرار باسم تيصردكسرى توباع دبهارك مرس العمين اوراكب خداكم بميرادر بركزيره بوكراسي سامان خانه كي يركيفيت بوه ارتفاد بوه الماسي خطاب إلى كويدين كروه ديالي ادريم آخرت اسانات ارائي كانظرين الميدوي بيب صغير كبيرا فادعلا مسب بابري سلمان وصهيب المه ابن اجركما بالزبرك جامع ترندى كماب الزبرسة صحيم كماب الطلاق باب تخييرالا دواج ،

بلال رسك مب ظلم و ي ي اب كى باركاه مي روسات قريش سے كم رتبہ ندهي ايس حضرت المان دبال ایک موقع برجع سے الفاق سے الوسفیان سکے ان لوگوں سے الى الوارى المرائي كردن ريورا قبضه بي ايام، حضرت الوكرية الوكرات كها مردار قريش كى شان من بدالفاظ، كيم أنضر مت ملى أعليهم كى خدمت مي الدّواقع بيان كيا الشيخ ارشاد فرا ياككس تم في ان لوكون كو تا راض تولنين كيا ان لوكون كو نارا كيا توخداكوناداف كيا مضرت الوطرين فورا جاكران بزركول سي كما عما أيوا آب لوك مجم اراض تونہیں ہوئے، ان لوگوں نے کہا نہیں ، خداتم کومعاف کرے۔ تبديه مخروم كى ايمساعورت جورى كيجرم مي كرفتار دونى اميا مدين زيرب سے الخصرت لعم نهايت محبت ركه في الوكول في ال كوتنفيع بناكر فدمت بنوى بي جيجا آمين فرايا الاسامه إكيانم حدود خداو نرى بي سفارش كريتي والهواسي لوكول كويم كرك خطاب فرايا تم يح یہ کے امتین اسی لیے ہر با د موکئی کرحب معزز آ دمی کوئی جرم کرتا تو تسامح کرتے اور معمولی ادمی مرم بونے تو منزایاتے، خدائی مسم اگر تھر کی بنی فاطمہ سرقد کرتی تواس سے بی ہاتے کا لیے جانے " نو وهٔ بررس دورس تیدایول کے سانھ آسکے بھا حضرت عباس کھی کرفنا رہوکرائے فيديول كوزرفد يبكرر باكيامها الخفاء معنى ممكت ل انصار فياس بنايركه والسيخ قرام ر يجتي تھے ووف كى كه يا رسول الله إا وازت ديجي كرجم الي جول نج رعهاس) كازرفرير مهاف كردين الب نه فرما يا نهيين الكيب ورجم كلي معاف شكرو، سك تسجيم سلم نضائل سلمان وصهيب من مناري وهم وابوداؤ وكمناب كددوم الصحيح نجاري باب فدا مالمشر

میل میل جیزی آب بیشده می دان سے اس کا تا می شروع فراتے اور بہیشات امیرونویب صغیر وکبیرسب کی مساوات کا کافا ہوتا ،

ایک نوه طدمت اقدس بی صحابه کا تجمع تقا ، اتفاق سے دا بھی ط ف حضرت عبدالد ابن عباس بیطے ہوئے تھے کہیں ہوئے ہوئے کہ بین ہو عباس بیطے ہوئے تھے کہیں ہوئے ہوئے کہ بین ہو دورہ آیا ، اکسی نوش فر اگر عبداللہ بن عباس سے کہا تم اجازت دوتو میں ان لوگوں کو دورہ این خون فر اگر عبداللہ بن میں این رسنیں کر سکتا ، جو نکمہ وہ دا بنی جانب تھے اور تریز این کو ترجع دی ،

حضرت انس کا بیان بی که ایک دود نیرے مکان برتشریف لاک او بینے کا پانی ا جس نے کمری کا دوده پیش کیا یحبس کی ترتیب یقی که حضرت الو بکر با بین جانب حضرت الم سامنے اور ایک جود ایمی جانب تھا ،آپنی بی میا ، توحضرت عمر نے حضرت، بو کمری و ن اشاہ کیا بینی بقیدان کوعنایت بو آپنے فر ما یا پیلے دا بھی طرف و اے کاحق ہے، یہ کسکر بی بواد و دھ بد و کوعنایت فر مایا ،

ر تریش بے فروا متیا رہے ہے مزدلفہ مین قیام کرتے تھے، لیکن انکھنرت میں ہوئے میں انکھنرت میں ہوئے میں انکھنے میں کے ماتھ تھا کے اس تفرق کو تھی پہند زرایا، بعث ہو پہلے اور انت کے بیری کی بیٹے دام بولوں کے ماتھ تھا کہ دبیں خاص طورے کوئی بیڑوگرد کو کرائے ہے کھرس کرد کیا ہے اور اس مایے کوئی بھر ڈال دیا جائے، صحابہ نے یہ تحویز بیش کی قرز ما آتھ کے دیا ہے کوئی بھر ڈال دیا جائے، صحابہ نے یہ تحویز بیش کی قرز ما آتھ کے دیا ہے کوئی بھر ڈال دیا جائے، صحابہ نے یہ تحویز بیش کی قرز ما آتھ کے دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کوئی بھر ڈال دیا جائے، صحابہ نے یہ تحویز بیش کی قرز ما آتھ کی دیا ہے کہ دیا ہ

سله صحیح بخاری ص ۸۰۰ مله بخاری ص ۵۰۰ سنه ابدد او دکتاب المناسک نند الفا

بی جائے واس کا مقام ہے " سحابرجب سب س كركون كام كرت توميشه الحصرت من ماي مرت توميشه بدجات ومعولى مزدوركي طرح كام انجام دينه مدينه مي اكرست بداكا مسير نوى كي تعري اس مسجداندس کی تعمیری و گیرصی ایر کارج خود انخضرت کی آنداری نفس نفس ترکیف خود سینے دست مبارک سے انیٹ اٹھا اٹھا کر لاتے تھے اصحابہ وض کرتے تھے کہ ہاری جا قربان آب کیوں زخمت فرماتے ہیں البکن آب اپنے فرض سے بازند آئے ہو احراب موا يرهي جب تام عابر ميذك وارد وطرف خدت كهود رهي تصر أب عي ايك دفي مزدور كى دائ كام كرد بي في بيان مك كشكم مهارك يدمني اور فاك كى شرم كى كات ايك مفري ها ناتيار زها ، تام حاري لركها البحان كا سامان كي الوكول ركسا يحساكام بانت لباجيل سيالاى لانے كاكام المصرف كل أكافي لم نے اسنے ذمر لياد كا يوض كى إدمول الشراء كام مم فرام كرلي كي فرايا إلى سيد، ليكن مج يرين رين دي تمسي الين كومتاز كرول وفداس بنده كوب الين بالمره كوب المين كريا ، جوالي مرام ول المي ممار بنا بي ع وه مدار مي سواريون كاسما مان بسرك كم شما البن تين آدميون كريج بي ايك ايكانيات لوك بارى بارى چراهي اتري المضرف كل أكاليم بلى عام أدميون كى وارى الحد اونسط ي دو آدمیوں کے ساتھ تر رکیے ہمراہ جان شارانہ ای باری بیش کرتے اور بوش کرتے کہ ارسول امرا سوار میں احصور کے براہ میں ہم میاوہ جامن کے اشاو ہو ماکر نتم بھیسور یادہ بیادہ یا جا ہے۔ ص و و او کواله میرت می طری و به دوایت کسی دور کتا ب به به این ته

اور مذمي تم سے كم نواب كا محالج مول: تراضع المحركاكام كان خودكرت كيرول بن بيوندلكات كحريب خود جمارٌ ديت ووده دوه بيت بازار سے سودالات، جرتی پھے جاتی تو فود گانگھ سے رکدہ کی سواری سے آسید کونارنہ تھا، فلا ول اور سكينول كرساته بيض اوران كرساته كها المهان يرميزنه تها البدوفع كُوت البرتشريف لاك الوك عظيم كواظ كهرات موك فرما باكدابل عمر كالمت نعظم كي ليه الهوا ساته سطفة تواس طرح بتيهة كراميانى جيشت كى بنايركوني أب كويبيان زسك الجمعين جاتے توجمان فلك مل جاتى بيھ جاتے كا ایک ندایک شخص سانی آیا الیکن بنوت کارعب استدرطاری مواکه کاینے لگا اینے فرا كم الكراد البيل المن باد شاه نتين اليك قريشي عورت كابيثا بول جوموكه الوشت بيكاكر كها ياكري توضع ادر فاکساری کی راه سے آسے اکر اول مظیر کھا ناتناول فرماتے تھے، ادر فرما یا کہ اللہ التنفي من بنده اور بندوں کی طرح کھا گا اور بندوں ہی کی طرح میضیا ہوں؛ ایک فعہ کھا موقع يرحكم تنك تھى ،اورلوك زيادہ آگئے،آپ اكروں ميلے كئے كرجكنكل آئے،ايك بردى ملبس میں شرکیب تھا، سے کہا محد یہ کیا طرزنشوست ہے، آب نے فرمایا خدائے مجھے ا خانسا ربنده بنایا ہے۔ جبار اور سرکش بنین بنایا ہے ۔ لداضي أنهاية وكه الخضرت كالتعليم البيام المناق جائز تنظيمي الفاظ بحي سنبن يندفرا مند سنداین فنبل عا اها ۲ مع ۱۷ د مسترابوداد د طیانسی شد شما تل تر نری شده ابوداد و این ماجر سکه شما مل تر نری ومندك وعدم والمروا مرا والعرفع مراه والادكاب الاطعرا

المسارايك شخص في الن الفاظ المياري كوخطاب كميا "اكبارك آقاد مهارك آقاك فرزنداور ہم میں سے بہتراورہم میں سے بہتر کے زرز را آنے فرایا الوگویر نیز کاری اختیار کر و بسیطان یہ زرانہ دے میں عبدالصر کا بیٹا محد ہوں مضرا کا منده اور اس کارسول میکوندانے جو مرمرہ نجشا میں بيندبنين كرتاكه تم مجهراس يعدنيا ووبرها وكا ایک دورایک شخص نے آپ کو ماخیرالعبری رینی اے بہترین طل کیا آپ نے فرمایا و ہ الراہیم ستھے، عبدالتدمن سخیرکا بیان ہے کہ بنی عامرکی سفارت کے ساتھ جب ہم ہوک خدمت الد یں اے توہوش کی کرحضوم ارہے قارسید، میں ارشاد فرما یا گیا قاطرا کو بھرتم لوگوں نے وض کی کا ہے گا فل درست برترس اد شاه مواکه بات کموتو و که لوکه میدان تو تم کوبهین علار با یک مربینمنور ومی ایک عورت می جس کے دیاتے یں کچھ نتورتھا آب کی ندمت میائی ادد کهاکه محد الحجام می فرما یاجهان کهوطل سکتامون وه آپ کوایک کوچیمی لوا اور دہیں مبی کئی اسے بھی اس کے ساتھ میں گئے ،اورجو کام تھا انجام دیدیا ، وري الكيمة الكيمة والكيمة والمحارية الميامة الميني مسوري كماكه الخضرت كالماكة المحضورية الهاجي على الادوازد والنول في كهاميرايه رتبه الحرامي المخضرت في أعليهم كوا داز ددل مِنْهُ كها جيرًا عمد جبوار نبس وافي حرارت دلاين سيمسور نه آواز دي ، انحدنه ست صُلَى اعْلَيْهِ كها جيرًا عمد جبوار نبس وافي حرارت دلاين سيمسور نه آواز دي ، انحدنه ست صُلَى اعْلَيْهِ سك مسندا بن صين و من سود، من صيح سخاري إب ونفائل، برامي سنه ابودروك بالدوم بابرام منهاوت

ا فوراً مل اَسْهُ اور ان كو ديباكي قباعنا بيت كي حس كي كهند يان در برخيس ا ایکت فعدایک انصاری نے ایک بیودی کوید کتے سناکداس ضراکی تسم سے موسی کوتام انسا نول برفضيلت دى، يه سجه كه انحصارت كالمناه في برتويض ب عصدي اكر اس كمندي التعير كمنع ماراده الخضرت ملي المعليم كياس فريادى آيا آيك الضارى كوبلا بهيجا اورد إد كي تحين ك بعد فرما ياكم محكوه نبيار يرفضيلت ندود ا دانسان کے وروز فع کا صلی موقع دہ ہوتاہے بزارون دمیون کو چلے موسے دیکھنا ہے ہواس کے ایکسارٹ اور ان جان مک لوتبا د لوجائے ہیں ،خصوصاً حبب وہ فاتحانه ایک جراد ویر ج ش نشکر کے ساتھ شریب دان<sup>ی</sup> آ المين الخصارت مي المحليم كون و فاكساري كامنظرا تموقت اور نهايان بوجانا بور في كمر اموقع درجيك ميشرس دافل موك توتواضع المرمبارك كواس قدر هجاد ياكر كواد كالرس كياري ده المنيسرمي حبب آكي داخله دواتواب ايم كرع يرموار تي بحب بن لكام كى حاركه ولى بيمال منعى الجد الدوع بم من كما دويراً ب سوار تصاب طي بوكه الساكي قيمت كماعي التعظيم ادور مري مفوط ومرك كالملادية بعابنياء ادميلا كالمالية المرين مبالغة الميزمظم بها المخضرت صي المعليد ولم الن كميكا براكا فافرما في توهفرت فيني كى مثال بين نظرهي، فرما ياكرية تيج ، الكرميرى، مقدر مبالندآميز مرح من كباكر دهبقد ولضارى ابن مريم كي كية بن ق ف اكابنداد اركاز شاده سنه مناه من من منا بالمراد المرموى تله فرح شفا قامنى عيا ف وسيرت ابن بشام، متدرك واكم تام ص ١١٠ كله مشكواة اخلاق البني كوالدهاكم ابن ما جروبه في شه صحيح بخاري في اهل ومرممة بدالانبيار

قبس بن سندر کہتے ہیں کہ کیے فدمی خیرہ کیا، وہاں بوکوں کو دیجا کہ بیس شمرے درباد جاتے ہیں تواس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں انکھنرت ملی انکلید کم کی خدست میں واقعہ بیان کر ادروف کی کہ آپ کوسجدہ کیا جائے تو آپ اس کے زیادہ ستی ہیں اسے فرما یا کہ تم میری قرر کرار توسيده كروكي وكمالتين ورما يا تعجيبي في ميده نهين كرنا حاجي معود بن عرفرا کی صاحزادی (بین کی جب شادی مولی قرامی ان کے گھرتشریف لیکئے ، در دان کے لیے جوزش کھیا یا گیا اس رسی رسی گئے ، گھری او کیاں اس یا س جمع ہوگئیں ، در د ف الما المارشداك بدركا مرتبه كالفركي الكته كات ايك ير عدع كايان ہم میں میک میٹریٹ ہے جات کی ایس جا تاہو ولها اليجيرة وواوروى كهوع يسطى كهدري تين أأ الخصرت في مليم كم صاجر المستعضرت ابراميم في صورد أشقال كيا الفاق كو اس روزسورج گرمن ملکا، لوگوں کے خیال میں ایک سیفیری ظاہری عظمت کا وضی کی میاکہ م محول کیا ایک جاہ بیندانسان کے لیے اس م کا اتفاق مبترین موقع محدمکھاتھا، سکن بنوت کی شان درجار فع دراعلی بی انتظام الم الم الله من وقت لوكور كومسور من جميع كمياوخط الما له كدچا درجار وفع دراعلی بی انتظام الله الم الله من الله من وقت لوكور كومسور من جميع كمياوخط الما له كدچا سوری می کرین لکنا خدای آیات و درت می بود کسی کی دندنی اور موست موان برنا کوین شیر مکت را يك و فعد الخضرت صلى الميليد لم وهو كررسيم فيجير ، وهو كا ياني جو وست مبارك كريا ا فالداني الدواد ، كما بالعلاح واب من الزورة على المرأة من صحيح مسلم إب للرب المرف في الثلاث من ميم و المربيدة

Marfat.com

برکت کے خیال سے اس کو جلومی الیکر بدن میں فی لیتے استے پوھاکہ تم یکول کر ری ہو، اعون ومن كماكم خدا اورخداك رسول كى محبت من افر ما يا كركونى اس بات كى فرى عامل كرايا وه وزا اور خدامی دسول سے حبت رکھا ہے تو اس کوچاہیے کہ حب باتیں کرے سے بولے جب بنیا جائے ادا سے امات کرے اور سی کو توم ایک کو ایکی طرح بناہی ہ ایک ما حب بار کاه بوت می ما ضربور کے ، اتما کے نفتکوس اعفوں نے کہاجو خواجا ادرجواب جابي "ارشاد بوأتم في خدا كانركي ادر بمسرطه را الهوكه جوفدانها جاسي، ا د صماح میں ہے کہ آپ دوشیرہ لڑکیوں میجی زیادہ تسر میلے تھے اور تنرم دحیا کا ترات ایسایک در مین ظاهر و اتحامی کی کے راقد برزبانی سی کی از اردن می جاتے ترجیا كذرجات بمسم كالمي لب مبارك خندة وقهقه سه الشنانين بوك بھری مفل میں کوئی بات ناگوار ہوتی تولھا فاکی وج سے زبان سے کھے نہ فرماتے ہو الرّست ظا ہرموں اور سما برمتنبہ ہوجانے۔ مؤسب مي اورمالك كى طرح مشرم دحياكا بست كم لحاظ تها منظرنها ناعام بالتنظيرة كاطواف نظيم بوكركرت تع الخضرت طلا المليدهم كوبالطبع بدباتين سحنت نابسذهن ايك فرایکه هام سے برمیز کرد الوکوں نے وض کی کہ حام میں مثانے سے میل جھوشاہے اور بیاری ا فائده برو ما مها د فرما یاکه نها و تورید ده کرلیا کرو ، بومیه بین حام نه تھے لیکن شام دیواق ومنهر ورب كالمردرية في بوئ في د بال كرت من ما ما يرابي فرا الما من من يرابي فرا المح وجم

TO SECURE THE TOP THE PROPERTY CONTINUES OF THE PROPERTY OF TH

و کے تو دہاں عام طیس کے، ال یں جا اتو چادر کے ساتھ جا ا ایک فرد کیے عور میں حضرت امسار نکے یاس آئیں انصوں نے وطن پوچیا، بولس ممش (شا) کا ایک شهرینی احضرت ام سلمه شند کهاتم می وه عورتین بوه جوحام میں نهاتی بی ، بولین کیاجام كونى برى چيزه افرما ياكه بس نے الحضرت صلى الكافير كم سے سناہے كہ جوعورت اپنے كھركے مدا کسی کھرمیں کیٹرے امّار تی ہے خدا اس کی پروہ دری کر ماہے ، ابو دا وُر میں رور بیت محکم انجنسر صلى المليم لي مل في المان كومطلقا منع كرديا نفا ، كومردوس كديردوس كى تيدكيسا تفاجاز دى ليكن عور تول كے ميے وى حكم قائم رہا، وب مي جائے صرور نہ تھے، لوگ ميدالول مي ر فع ما حبت کے لیے جا یا کرتے تھے ،لیکن پر دہ نہیں کرتے تھے ، ملکہ آئے سائے بہتے جا یا کرتے ہو فرم کی بات چیت کرتے انحضرت ملی افکائیم نے اسکی سخت مانفٹ کی اور فریا یا کہ خداس ناراض ہو معمول تھاكدر في عاصت كے ليے استدر دوركل جاتے كم انكھوں وادھل موجاتے كم معظم مب جنبک قیام تھا، صدد دحرم سے ہا ہر طلے جاتے حبسکا فاصلہ کدمعظمہ سے کم ازاکم بین میل تھا ان الله الله مرا ( الرحية ام صحابه أي جانما رخاوميول بن واصل تحصر اباينهمه أب خود اسينه إقد سين كام كرنے كوليندكرتے تھے ، حضرت عائشہ فوا ابوسعيد خدرى اور امام سن كورات كه كان يخد مرتفسدك ميني آب ابنے كام خود ابنے دست مبادك سي انجام دياكرتے جي ايك نے حضرت عانت میں پوچیا کہ آپ گھریں کیا گیا کرتے تھے، جواب دیا کہ گھرکے کا مرکاح میں مستح سلت به تنام ردامین ترمیب و ترمیب میں کتب مدیث سے دالہ سے منقول بیرے ملاصیح بخاری دریث آلک سم ابود او دوابن مام سند ترح شفاے قاصی عیاض و ١١٧ ١١١

رمي ته ، كيرون بي اب اله عد وريوندلكاسية ته الحرب فود جها و در سيسة ته ودودده لية تصاباد ارسي سود اخريد لات تع بحق بعث مانى توفود كانت يين تع ، دول بن الحالكاد تع ، اون كوابين بالحديد باندورية على ، اس كوجاره دية ، غلام كيسا ع ملكرة الكوند عقيد ایک دفعهمشان بن مالک فدمت مبارک بی حاضر بوک تو دیکها، آب فودلین ا تھے۔ ایک اونمٹ کے بدن برتیل فی رہے ہیں الناسے دو مری روا بہت کہ انفول نے د کھاکڈ پ صدقہ کا دنوں کو داغ رہی ہمیسری روایت میں دھ کہتے ہیں کہ آپ کر بوں کو د اغ انگاری الك فعصر بنوى بي تشريف مركف ويكانوم بريكسى نے ناک صاف کی ہو آسے و دوستو سے ایک منکرسکراس کو کھرج ڈالا، اور آیندہ لوگوں کو اس فعل سے منع فرمایا، آب جب بے تھے اور فانہ کعبد کی تعمیر ہدر ہی تی ، تواسوقت بھی ہتے اٹھا اٹھا کرمعاوں یاس لاتے تھے مسجد قبا اور مسجد نبوی کی تعمیراور خندتی کے کھودنے میں عبر طرح عام مزدورت المكرات كام كيا، فودومت مبارك وس طرح بقواطا الطاكرديا اور سرطح زين كهودى المحقفسل طداول كرواتها مدين كذري يوايك مفرس صحاب ني كرى ذري اور اسكوليان الميس من كام بانت ليه المين فرايا على سه مكرى من لادر كالاصحاب نال كيا توزيا أس منه صيح بخارى كما بالادب ورباب الميون الرحل في دمينة المدين محب بي، قاصني عياض في شفايس مود عدين ت سيراويمر سيح جميع كرهديه بازرقاني فيع به ص مرم من منداحدوا بن معدسي وارتفال كي بودو الكهابوك اب حال نے اسکوسی کما جرک یہ میوں وامین صحومسلم یں جن کیل الدیوں کیا جالا وب میں او دوسری او تبسری با جازوهم الحيوان مي مي من سنن ساني كتاب المساجد شده صحيح مجارى باب اكا بلية ،

ا قاز پندنهی کر" ایک اورسفری آپ کی جرتی کاتسمه لوش کیا ا آپیج خوداس کو درست کرناها ایک صحابی نے وق کی پارسول اللّذ لائے میں المحمہ دوں ، فرما یا ایستنسی بسندی ہی جو مجھے مجبوب بنين وي وصابى بيان كرية بي كرايك وفدهم لوك فدمت تدس مي حاضر وك المحا آبیدهٔ د دینے دست مبارک و مکان کی مرست کر رہواں، ہم توکس بھی اس کام میں ترکیب ہوگئے، جب کام حتم ہوگیا تو آسیے ہاسے سے وعائے خیرفران کا دوروں كے كام كردين إر قباب بن ادت ايك صحابي تھے ايك فيدا تحضرت كى الكے اللہ عليم كے كسى غ وه يريميها وخاسب كونى مرونه تها ، اورعور تول كودوده دوم البين أنا تها اس مايرا مر. درا تھے کھرجاتے اور دودو دوو دیا کرتے ، منس سرحودہان آسے تھی صحابہ نے جا اِکہ ڈائی خدمت کنا کریں میکن سینے انگو**وک ی**ا اور فر ما باکٹر انھون نے میرے دوستوں کی ضرمت کی بواسلیے میں خودا کی ہے ودمتكذارى كافرض انجام وونكا الفارنقيف جفول طائف بن آكي باع مبارك كورخى كرواتها میں وفد سکرتے قامی می میرین می امارا و میشن ان کی دمانی کے فرائش اوا کیے ا مريد كى لوند يال آمي كى خرمت ميه التي او كرمتين إرسول المدمير ميكا بوا آب فورا الم بوتے اوران کا کام کردستے، مرید میں ایک یا کا لوند کی جی والک ن حاصر بولی اوا کے دست مريزي ايك الى مي جاكر منظاور الى صرورت يوري كى عبد الله بن الى ادفى ايك صحالى مي سه زرق فی ۱۵ م ص ۱۰ مه کوالد میری می می می می می این این ایرکمنا به تمثال انعمل الشروی بال ایمن این حساکر ندابن صبل هاماس ۱۹۹ ملی ابن مرد سند من ۱۹۷ ترجد بنت جناب شده شفای قانی عماض بسند مسل کا ويتي لت مم اور الإدادُوافلال واواب

فرماتے ہیں ،

میره ادر سکین کے ساتھ جل کران کاکام کردیے

ولأيانف أن عشى مع الزيه ملا المان ال

من أب كوعارنه علما.

فيقضى لما كحاجت (نسائي دداري)

ایک دنده ایب نازکے لیے کھڑے ہوچکے تھے کہ ایک بلدد آیا اور آب کا د امن بکر اگر بولا "میرا درانساکام ره کباب ایساز بوکوی معول جارس بیلے اس کوکردد اس اس کے ساتھ فوراسی ا بالركل أسك اوراس كاكام انجام ديكر نازادى ا الخضرت كي المائيم ونكه فاتم السل نص اس يضعوصيك ساعة فداني يه وصف أي والله مين دولعيت كيا تها، ابتدائي انها كك سلام كالكيك رامه أعضرت على أكليم موالله كانظرائم بو المسكفرستان من المستخص تها كهرا موتا بوئ يارد مددكار دعوت في كي صديم طبنها الرئابي ركميتان كادمه دمه اكى مخالفت يبها المبكرسامة أبهيكن وقار بنوت درع مرباني سے عفور کھا کہ مجھے مہد جا آ اور تحافقوں کی تمام قومت اس کے سامنے ور جور ہوجاتی ہی۔ يره برس كى منواتر الكابيوب كم بورى دات اقدس جبن وياس مراشنا بنيت بوتى در الماخرده دن أملب حبيه كي تنها انسان كي الكه جان في و كوهيوكروب في كوالوادع المناه وجرمت قبل ايك فقطابه ني كفارى بنا رسانيون وتنك اكر ضدمت مهادك بي وض كي التج وائه يكيون وعابنين فرمات البكاجره غصه سوسرخ بوكيا اور فرما ياكرتم ويسليح لوك كذم ي سك الوداد وك بالادب وبخارى كتاب صلوة ، بمقراً ،

ان كواني سويزكر دوكيز مي كرديا جا القاءان كردن يراد مي كالكيميا م بطائى جاتى فيس مس گوشت پوست علی و موجا آنها الیکن به آنه مالیشن بھی ان کو غرمسے برگشته نبیب کرسکتی تھیں ، ضراکی تم دين اسلام اين مرتبهُ كمال كوينجكر دب كاريهاب كمب كدهمنها استد حضرمومث الكسابك سوارال طرح بخطرطا آئے گا کہ اس کو خدا کے سواسی کا ڈر نہ جو گا ا کمیں رؤساے قریش جب ہرم کی تدہیروں سے تھک گئے توافھوں نے آکے سے کا کھو<sup>ست</sup> الكاتخت ازروج المركاخز انداورسن كى دونت ميكى الن بسس سع مرحير بها درست بها درانسات وقت تا جب آخری مهدم و دمسازیعنی ابوطالت بھی ساتھ چھوڑ ناچا ہاتو بیغور د فکر کاآخری کمحداور ع م داستقال کا آخری امتمان تھا، اس دقت آہے جو اب میں جو نقرے فرمائے اعالم کا کنا مى فمات و بامردى كے الهاركاست آخى طريق تبيرے أسي فرايا بي جا جان الكر ديش دا چنا الدين موج او بأي ي جاند ر كهدين تب يى ايند مكان تي اعلان تن وبازند آور اكالاران من م غزوة بدي حبب تين سوب مروسا الن سلم اورا كم براد بازو سا مان فوج سے موركدارًا شقط كفاد قرت اسبني زور وكثرت سع بخيرتي آت تيمياس وقست مسلمان سمستاهم ش كرائخضر صى العلية فم كے بيلومي آجاتے نجے ، اور با ابنهمه منوست كاكو د وقار ابني عكه ير قا مُرقها ، ع وهاصد مي آيا صما مت مثوده كميا ، تورسي صله كى دائ دى ليكن جب آب دره تيار موك توصحاب في رك جان كامشوره ويا الصي فرلايا بمينيرز رومينكر الرنسين سكتاكا النصحيح كلاى تن اباب ما للى النبي منه مندا من المسل في اس ۱۰ منه في ارى ين ۱۰ من ۱۰ ما ب تول آوا مرجم متورى بمهم

غ وهٔ حنین میں جب قبیله موازن کے قدر انداز دی نے منصل تیروں کی بوجھار کی تواہر صحابه کے قدم اکھ الکے البکن آب بنایت سکون داطینان سے جندجان نثاروں کے ساتھ ا ین بھر ہے اس وقت زبان مبارک پربرج جاری تھا۔ انادلنى كاكنب انادبن عبدا لمطلب ليسيم سينم مادق بول اين فرزنه عبد لمطلب الأ ایک بارآب کسی عزوه می درخت کے نیجے آ دام فرمار محری ایک فرآبادر ای حالت خواب مي الواكمينيكر بولا محداب تم كومجه كوكون مجاسكتا مي الميني فرما يأخدا أس ع مرد استطال الأجزا صاوقه فاسكواسقد دمرعوب كردياكه فوراس فيظوار ميان مي كرلى اورياس مع كيات النفاعت الدوصف انسانيت كاعلى جوسراور اخلاق كاسكب بدوي ويروم ومتقلال ، حق كوني ، راست گفتاری، پرولی بینام با بمی شجاعت می سویدا بوتی بس انحضرت می این می کوسیکردول وخطرات ادرميسيون معرك دورغ واستمين آئ كيكن بهي يامردى اور شباست قدم في لغرش البین کھائی اغ وہ بدری گھسان اڑائی میں ۱۰۰ انتے مسلمانوں کے قدم بب ایمزارسلم وہ کے ملول كرد كما جائے تھو دور كرم كر بوت كى كے دامن مي اكر بناه يہ تھے حضرت كى جن ك وست دبادون بن بند مرك رك رك رك رك المرك والمان والوم وكول اليابي في المرك ياه في أب سي زياده تباعظ منكون كي صف اس دن أسي زياده كونى قريب ندي الته عزوهٔ حنین می بوازن کے بیاہ تیروں کی بارش ہوئی، تدمسلمان کی کتیرلتوروق وہ میدان ومب کی مین آپ مع بیندهان نااتس کے برستو دمیدان بی کھڑے دہواس وقت باربار

ات الني الني المن الكراك المراك الم المصدفر ارب تع المكن جاك تأد الع آفت المراب المراد برا کی تام فرج کانشانه صرف آب کی ذات تھی، بااینمه پاے اقدس میں لفرش نبین ہو کی حضرت جواس موکد میں تشریک تھے کسی نے ان سے پوچھاکد کیا خبن میں تم بھاکس کھڑے ہوئے جوا ديادان يه سع مراسين مي كوابي ديا دول كه الخضرت مي الكافية الى علمه سي أبين منه تحوامدا ئ تسم حب ران پورے زور پر ہوتی تی توہم لوگ آب ہی کے بہوس اگر بنا ہ کیتے تھے ہم میں سب سے بڑا رہا ور رہ شیار ہو اٹھا، جا کھیا تھا کھڑا ہو تا تھا ہ مصرت الس بن الك كيت بن كه الخصرات على الحاية لم سي زياده شجاع في ايك رمین میں شور ہواکہ وشن المکے الوک مقابلہ کے لیے تیار ہو گئے الیکن ست پہلے جوائے بڑھ کرنگلاد نو وانحصرت ملی اعلیہ الم تھے، طدی بی آسیے اس کا بھی اتران کی کر کھوڑے یر ذین ک جائے کھوڑ کی برمند شہت پرموار موکر آپ تام خطور کے مقامات میں کشت را کا کے اور اس اكريوكو كوتسكين دى كه كوني خطره كي بات نعين تيه الخضرت مي النوري المريخ من كواين وسب فاص موتل نبير كيا، ابي بن خلف آيك من تها، بدر مي فدريد و ميرد ما بواتوماق ساتيريه كمتاكية ميرب ياس ايك كهور اي مسكوس بردد جوار کھا یا کرتا ہوں ،اسی برجر او کر تحد کونٹس کروں گا<sup>یا</sup> احد میں بسی کھوڑ ہے کو اڑا آاا درصفو<sup>ک</sup> چیر ؟ ہواآ کے پاس بینے گیا،مسلما بول نے جا ہا کہ اس کونیج میں روکسائیں آسنے من فرمایا اوا کیا۔ چیر ؟ ہواآ کے پاس بینے گیا،مسلما بول نے جا ہا کہ اس کونیج میں روکسائیں آسنے من فرمایا اوا کیا سے صیح مسلم غ و وَ حنین شے صیح بخاری کے متوق الواب بیں بدحدیث ہے ، مثلاً ؛ ب الشماعة في د باب ا زافزوعوا بالليل

کے ہاتھ سے نیزولیکر آب اس کی طرف بڑھے اور آہتہ سے اس کی گردن میں انی مجودی وہ کھا آ ماد كر كاكا ولول من كما يه توكوني وازغم بني ، تم اس قدرة ف زده كيول مو واس كما بان سعرى سكن يد محدك القالانظمي راست گفتاری ایک صنوری مینیدگی ایک صنوری صفت می ادر اس کا وجودان کی ذا سے میں منفک بنین ہوسکتا اس بنا پر انحضرت صلی الملیہ لم کے افلاق کے عنوان بی اس جريات كيفسيل كي ضرورت نرهي الكين اس موقع يرمم صرف الن شها دان كوفلمبندكرنا الا المت بي و وممنول ك اعراف سے الله اسكى بى -الخضرت صلى اعليه في في بنوت كادعوى كما توكفار بن جولوك است وإقف في الحدل نے آب کو کا ذب اور دروع کے مقتن بہن کیا، ملکہ سمجھاکنود باشراکے مواس درست بنین المنطق كالمنان وي من المران بي اب شاء المحل يستى الكي من الموت آب كومجنون كنا، مسحوركها، شاء كها، نيكن كاذب بنين كها، ایک روز قرش کے بیسے بڑے روسا صلب جائے سیھے تھے اورآب کا ذکر ہورہا تھا بنصر ابن مارف نے وقرش مست زیادہ جما ندیدہ تھا کمانے قرش تم برج مصبت آئی ہو ابتك تم اس كى كونى تدبير نه نكال سطح ،محيد تها رسامنے بير مصوان بوار وتم سب زیاده بندیده اصادق الفول اور این تفا اب حب اس کے بالوں میں سعیدی افکی اوتھار اسائے یہ این میں اوکتے ہوکہ وساحر کو کابن ی شاعری مجنون می خدول میں نے ایکی یا تین سنی بی الله ترح شفا قاصى عياض من و مه كوالهميقى بنصيح ومصنّف عبدالرزاق د امن سمع و واقدى .

مور میں یہ کوئی بات سنین جم پر یہ کوئی مصیبت ہی تئی آئی ہی، ابوجیل کہا کرتا تھا جو مور ایس فر کوجوٹا ہنین کہا ،البتہ جو کھے کہتے ہو، اک کو میج نسین سمجھا یہ قرات مجدد کی یہ آیت اسی موقع پر نا دل ہوئی ہی جھ

تَن نَفْدَهُ الْآَيْ الْمُعْدُن الْمُعَالِيَّ الْمُعْدُولُونَ فَا نَهُ مُو لِهُ الْمَعْدُ الْآَيْ الْمُعْدُلُونَ الْمُعْلِمِينَ فِا نَهُ مُو لِهُ الْمَعْدُ الْمُعْدُدُ الْمُعْدُدُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمِينَ فِا الْمَاتِ اللّهِ مَعْجُدُ الْمُونَ (انعَامُ - ١٩)

حب انحفرت من المعلقة م كومين كاواللى عنه مكم بواكد اب الم فاند ان كواسلام كى وعوت دورة وآئي المي بدائر برج فع كري المعتمر قدين احب سب لوك جمع بوكر توفر المائرة المعتمر قدين احب سب لوك جمع بوكر توفر المائرة المحمد من المرائد المحمد المرائد المرائ

نیے مرم نے دربارین ابوسفیان سے پوچھاکہ تھادے ہاں جودعی پر ابوائی اس دعریٰ سے پید کھی تم نے اس کودرد ع کوجی با یا، ابوسفیان نے کہا بنین آخریں تیصر نے جو تقرابہ اس بیں کہ بیں لے تم ہو بوچھاکہ تھا ارمے نزد کیب دہ بجی کند کیا بھی مرتکب ہوا تو تم نے جواب دیا گئا۔ مجھ بیٹین ہے کہ اگر دہ تھا بوا فتر با با مرصنا تو دہ آ دمیوں پر افتر ابا ندھنے سے کب باز رہتا ہے۔ ایفاے جد یا رالیفاے عمد کیے گا ایک ایس عام خصوصیت تھی کہ دشمن بھی اسکا اعتراف کے تقوار بنانچ قیمے نے اپنے دربار ہیں آئے متعلق ابوسفیان سے جو موالات کے ان میں ایک تی بی کا کہ کیا تھی کا کہ کیا تھی۔ میں بنی قیمے نے اپنے دربار ہیں آئے متعلق ابوسفیان سے جو موالات کے ان میں ایک تھی بی کا کہ کیا تھی۔

المحرسة مرامدي في أن يراع برسفيات وتوراع بوب درايد مايد مايد والمحت مخون من وسيرت وا ومدرك في المسارة بود مراه ما المان المان في عند مريد كليسك و ووراي المان ت دارتی کی میکن د تران کارند کی کیمین توسع است است به شدی میکند و میکن فرو دستمون میدن آ المنظمان والأورب فوات وحموم في المحرم أو والله المنظم المروب المن المنظم والماس عليه والمرورة المو**وت م**ن الم در آن و و و و ی سرگرش ک در واست مد استین مشرش دست ی شد بیشتا می از در است می از در این از مست موکرو قویها و مراع و مراد من رک مناوعوت کے اس بینے در کمیا تم کو بھائے کی نے وربت بھو ان من اللہ حب خدمت تدرس ما علم بوئ تونوش کی ماریک میکی بیان دی جود این دی جود رشاد مورک این کی

البراث أيب ملامع وماست كفرت فيتن في ترف ومنع الكورية مريد مسوره سنة مدوس ويرف الم ا المراق الرب المعلمية رسمة و الكن عدار قدت الناسسة وال عن ما كرون موسى بالوال في الرمون السداء ب مي الم ، مع فرون با من لوث أنه زميون أنها الأنسا وموازي عسر مي كرست الأورز في عبدول كو أيث - مع فرون با من لوث أنه زميون أنها الأنسا وموازي عسر مي كرست الأورز في عبدول كو أيث ؛ س، دوک سکتا تم اسوقت و اس واز از دار با ما اینجرسی تمهارت دل کی بهی سینت ا ر بن الواسل المرابعة المحرور وقت واست كسيح الحير السالم المات . تعلي الدينية أب أب أن ويقى مركمة والسلمان بوكر مريد والماكم من المدينة أم والسائر ديا المستع كالمعين من وقت حب معاهر وكالشربين زير تحرير تصين والوحيدال بالركيم

ع ده مرر س کاروں کے مقابدی علی اوں کی تعدادالی المث سے جی کم جی اسے اس می کاروں کی تعدادالی المت است کے کہ کاروں کے در آئی کاروں کی اسے تعدادالی المد اللہ کاروں کا کہ کہ سے الموق کاراہ یک الموں کی اللہ کاروں کا کہ کہ کے الموں کی اللہ کاروں کا کہ کہ کے اس میں الموں کی کہ میں آخراس شوا پر ان کو کہ ایک کہ میں جوائے میں الموں کی است میں الموں کے اس کاروں کا کہ کہ کہ میں موال میں الموں کی اس کی تعدادالی میں دولوں صاحب آخراس شوا پر ان کو کہ ان کو کہ کہ میں موال میں میں الموں کی اس کے توصورت حال ہوئی کی اس کے توصورت حال ہوئی الموں کی اس کے توصورت حال ہوئی الموں کی الموں کی تو موں خوالی میں وعدہ موال میں وعدہ موال میں وعدہ موال میں وعدہ موال کی دولوں کا کہ کہ کہ میں تو اپنے ہوئی کا دولوں کی دولوں کا دولوں کی کھروں کی دولوں کی دولوں کی کھروں کی دولوں کو دولوں کی دو

ا مین صاع جویر کردهی بن کیرون میں این وفات بانی ان میں او برتنے بوند لکے بوئے تھے، یہ وه زمانه صحب تهام بوب مدووشام مدير عدن كمد فتح بوجيكام ورمديد كى مرزين بين زروسيم كاسيلاب آجيكا بي اس میں شہر نہیں کہ آپ کی دہات فرائض میں رمیا نیت کا قلع تم کرنا بھی تھا جبکی سبت فدانے لفاری کوطامت کی تی کہ س هبانیده ابتداع دها اس بنایر آئے کھی کھی آج کھانے اورا پھے کیڑے جی استعمال کیے ہیں ، سکن صلی میلان طبع ز فارٹ دیوی سواجنا ہے ا فرمایا کرتے ، فرزندادم کو ان چند چیزون کے سواا ورکسی چیز کا می نمین ، رہنے کے لیے گھرمتراو کے لیے ایک کیڑا اور سم سیری کے لیے روعی سوعی روٹی اور یا بی حضرت ما استہ فراتی ہی ولا يطوى لد توب كيى آب كاكوني كيرانه كرك نبين ركهاكيا، يعي صرف ايك وراكيرا بوتا تعادد النين مومًا تها بوته كرك ركها جاسكماً -ایک و در مسالت عبدالله بن عمر کوری دیوار کی و مت کررسه تھے، اتفاقا آب کی طرف النفي بيها كياشنل بي عبدالندب عرف عرف كي ديواركي مرست كرر با بور ادشاه بواكه اي بهلت كرس النرقا قدرمنا تفاده درات كوتواكثراب ادرما داهر مع كاسور متاتها ، المان سول الله يبيت الليالى المتنا أبادًا كان سول الله يبيت الليالى المتنا الليالى الل طاوياهوواهلك كيكد وت عشاء تطيح كيوكمه وات كاكلانا مسرنسين بوناها بهم دو دو دین کی گرمی اگری بن طلق فی مصرت مانشدنی کی موقع روسای ا لمه ما من زرزى ابواب الزيد منه ابن اجدكما ب اللباس منه جا شيخ فريدى معيشة البي

بيان كياتوبوده بن دبيرنے يو هياكه آخرگذاراكس بيزيرينا ؛ بوليس كه ياني اور كھور والبته بهيا جي بي مری کا دو ده محبی سیت محی تو بی لیتے میں اسے تام کری جیاتی کی صورت انہان دھی اسم میدہ بلو ات ی ب میں حواری اور نقی کتے ہیں انھی نظر سے منین گذوران کی بن سرحرواس واقعہ کے رادی ہیں۔ ر الما المحضرت المناسكة من الماري المحضرت المناسكة الماري من المعلنيان رقيعن و بديان المولال المركون ر ا کر آخر کس چنرست ا ما بچھا نتے تھے ، بولے منہ سے بچھونکس کرمیوسی اڑا دیتے سنھے جوڑجا ما کاکوندھ کر بھا حصنرت عائشہ فرمانی ہیں کہ تمام عمر مینی مدینہ کے قیامہت وفات مک اسٹے کھی دوو قت سيربوكر روني نهين كهاني

رماب ميرنگھنے ہي كداسيدان كى آمد فذك اورخيروغيره كي ذكريس محدثين او وويوں مجے من الجام آب بقدر نفقه آبدنی من سے لیے ایت افی فقرار اور الل واجب کوسے تے بین آب لینے لیے جور کھ لیتے تھے، وہ می الل صاحب نذر ہرجا اعتماء احادیث می آمید کی فا ر المرسی کے دا قوات نہا ہت کشرت ہے موجود ہیں جندر دائین اس موقع برہم درج کرتے اكية نعاكيت عدمسته إقدس مي حاصر بواكر سخيت كلوكا بول أسي از دارج مطرا میں سی سی سے ہال کہالا جینا کہ تھا۔ کھا۔نے کو بھی دو جوامٹ یا گھرس یانی کے سوانچھانی ایک دور کھر كالميجاويان وفي كي جواب آيام تقرير كو أن توكيرون بن وسي ولي كيمو الحالي كالوتي جزيري حضرت اس كابيان كي كدايك دن فدمن اقدس مي حاضر بواتو ديها كات كم كوكيرك

سله صحیح نی رسی کتاب الرقاق سنه الیمناسی شیاک کله الیمنا هی محیم سلم ۵ موس ۱۹ مطبود در مصروضیح کاری ص

سے سکر باند صاب اسب پوچھا توحاضرن میں توایک صاحب کہاکہ کھوک کی وجہ سے ، حضرت ابوطلی کہاتے ہیں کہ ایک دن میں نے رسول انترائی محالے کم کود کھا کہ سید میں الین الين بوك بي اور عبوك كى وجهت بارباركر ديس بدائة إلى ا ركس وفعصاب في الخضرت على المالية لم كى فدمت من فاقد كنى كى نمايت كى اورب المولكرد كها بالدي مبندها في است مكم كهولانو ايك كاك دو دو يخرها ردن اکشر محبوک کی دجہت ا داز اس قدر کمر مور مرحالی کی کے محاب ایک حالت سمجھ جاتے تھی ا۔ الوطلحة كوس أئ ادربوى من كماكه كي كلاف كريس في يم وسول كوي الى ادار فروس كا ایک دن محدک میں تھیک دو ہرکے وقت کھرسے سکتے ، را و مین حضرت ابو مراور حضر ملے بیردونوں صاحب می مجوک سے بیاب مے اب سے اسے میں اس کھا اس میں اور ایوب الماری کے کھوآ ان كاسمول تفاكر الخضرت على الكلية للم كے معے دورہ ميار كھتے تھے اسے آئے مي در بوتى توافو ويون كو كها ديا الخضرت كي أعليه في أن كي كريني تو وه خلسان بي بطي كي هي بوى لاجروني بالمركل أيس اوروض كي حضورًا مارك أي يوهما الوريوب كمان أي كلسّان إس مي عمادًا والا میردورد در میان کروش کی برحضور کے آنے کا دقت نین آئے حالت بیان کی دہ تخلسان من جا كرهجود في كالكره شه تواللائه اوركها من كوشت طياركراتا بول الكسا كمرى و بحكى اوس كا سان ادھے کے کیاب تیاد کرائے اکھا یا سامنے ماکر رکھا توانحصریت ملی اعلیم نے ایک وٹی رہودا الرفتت رکھ کرفرا یاکہ فاطرہ کو مجود دو کئی دن اس کو کھا یا تصیب بنین مواہی بھرخو دھی ایر کے ساتی ل کھر

منه معجم مسلم من سوور من اليف منه اليف النه اليفاص ال

كهانانوش فرها إمترروسم كم كهال وظرائهوك عي أنسوه وآك ورفرها الدنداني وكالما وكتبا مي نعيم سے سوال بولا ده ای چنران ای اكرايها موتاكه الخضرت كالأعلية فم مع كوازدائ مطرات كي اس تشرليف لات اورية عفدوهم اد باب سرف تصريح كى ها در تام د اقعات شايد بي كدا تضرب كالتيمانيم كسى سے اترقام بين ليا الله الله معفرت عائد أنو مردى وكد الخضرت في الليد م في سي على سي وال ذاتی معاملہ میں انتظام ننین لیا ، مجز اس صورت کے کہ اس نے حکام النی کی تفضیح کی ہو ، ر جنگ اصد کی سکست زیاده رؤسائ طائف کے تحقیر آمیز براؤکی یا د خاطراورس برگرانگی ما ہم دس برس کے مبدر فرد و کا کھٹ میں حب ا کیک منجنین کومسلیا نوں ریخور بستا تھے تو دوس طرف ایک بمرایا کے محمروعفوانسان (خوواتخضرت کی ایکلیدم) بیرد عاما نگ رہا تھا کہ خدایات سمج عطاک وران کواسان اسلام بوجها، چنانچراسیایی مدار ده می حب ان ک و زرا كارخ كمياتوات محن معرب الناكولهان امارااورون الدرحرمت كم ساقدان ومن آك قرش نے آپ کوکا لیال دیں، ارنے کی دگی دی اداستوں ای انتے کھا کے جسم الر رکا ا دايس الطيري بعندان ال كركيني أب كي شان مي كساحيا كي انعوذ الندي والأكري يأليا اله وترميب وترميب ومن وريوه قديم مسلم وس و ين الي جزائي اصلافات كم سات موجودي من ويه شه صحیح بخاری ع می ايم و ايم آب الاوب ميره ميم بخاري بدراکلتي شه ابرواور وكرطائف ومندابن حنس ج مهم مام ا

المحى شاكل المين المي التاباتون يربمي ظاهرنين فرماني ، ويت ويد دى عى حب كسى عميع من جھلایا جا اوروہ عصر کانب اعدا ہوا کے ساخب جنوں نے انحضرت می اعداد م کے بازاری اسلام کی وعوت دستے ہوئے وکھا تھا ابیان کرتے ہی کے حضور فرمار ہو تھے کے لوکوالا الدالالا كهوتونات بادك يتصيير يحصي بيما وه آب برخاك والزاركية بالحا الوكو إستض كي بالمنا المحكوات مرسب بركسته مرون بربيه جامها م كم اين ديو ناؤل لات دع ي كوهيور دوي راوي ہے کہ آب اس طالت میں اس کی طرف مراکز وسیکھتے بھی نہ تھے دمندا حد علام ص سور) سيعي برص كرطيش اورغضب كاموقع افكب كادانعه تقاء ببكه مثافقين نے حضرت عام المديقة كونعوف المترتممت لكافئ عي مصرت عائشة آب في موب زين ازواج اورا إدبر صيريا ادرافض الصحام كى صاحبزادى تقيل بتهرمنا فقول سے محرار اتھا ، جفوں نے دم محری اس جرار اس طرح بیسیلاد باکه سارا هرمینه کویخ انها و شمنون کی شماتت ، ناموس کی بدتا می مجوب کی شیخ يه باتي انساني صبروكل كے بيان بي منبن ساسكتيں ، تا ہم دهمت عالم نے النسب باتوں تع كياكيا وتهمت كالمامتريان رمس المنافقين عبدالترمن الى تطاء ادرأي كواس كابوني علمتها بأما استي صرف اس قدركما كرميع عام بس منبر به كورت موكر فرما يامسلما نواج تحف مير عاموس متعلق فيجكوسنا تلهيه اس سي ميري دادكون مي سكتا بئ حصرت سعد بن معا وعصر متابية اور المحكركما بن اس خدمت بيه ما ضربول، آب نام بتائين تواس كامرارادون بسعدين عباقا جوعبدالله ابن ابی کے حلیف تھے ، مالفت کی اور اس پر دونوں طاقت حالتی کھرے ہوگئے قرمیا توارين كلنح جائيس أكيف دونون كوتصنراكها ، و اقعه كي مكزيب خود خدان كردي ادتهمت لكانے والوں

in the art of the profession of the

 $(A)_{\partial V_{i}} (A)_{\partial V_{i}}$ 

ترعى من ادى كى مناهم عبدالله إلى إلى بنا يرهي درياكياكه اس كوتهمت وكان كا قرار دريا الديو کے میے مقرعی شہادت موجود ندھی اللہ اللہ اللہ اللہ میں جن کو مزاد کی ایک میں سطے بن آتا الى معاش كے فيل حضراً بومر تقوي تمست لكانے كے جم مي حضرت بومر شاخ الكاد زيد مبردروالس يرارت وَلَابَكُ أُولُى أَولُى أَفَا فَالْمَصْلِ مِنْكُ وَالْمَسْعَتِ اَنْ م می جولوگ صنا فضیلت ادرزی مقدونی انگوریم يُؤُلُّوا وُلِي لُقُنْ بِي وَالْمُسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ سلوك كرييكي تم كوعفوا و لدكذر سوكام لينا جا ہے كي كم في سبس الله والمنفقوا ولمنصفحوا الأيجيري بنیں چاہے کہ فوام کو کمٹ دے اضاعفور دحیم ہے، اَن يَعْفِعَ اللَّهُ لَكُعْدُ وَاللَّهُ عَفُولَ مُرْجِعُهُمْ وَا اور حضرت الريمراني الن كاروزينه بدستورجاري كرديا ، بھی تھے، حضرت عاکشہ کوان موہ رہے تھا رہ عفو کی صدیت متبا در تھا ،نیکن یہ انحضرت می مارید كفيض صحبت الرتي كرحب كاده من زبير في حضرت عائشه كم سائ وينرت حسان كود اكمناتر کہا توحض<sub>و</sub>ت عائشہ نے روک دیا کہ یہ احسان ) انحضرت میں انگریس کی طرف کیفارکھوا ب دیے تھی ا مریزکے منافق بعود ہوں میں سے لبید بن اعصم نے آمید پر سحرکیا تا ہم اسے کھے تعرص نے دایا۔ د حضرت عائشہ نے مزمرتیقین کی تحرکیب کی تو فر ما یا میں توکوں میں شورش نہیں بیدائر اناجا ا ز مدب سعند جس زمانه می بیودی تھے، لین دین کا کار بارکرتے تھے ، انجینرت می ایکاریار ان كوكية قرض ليه ميها دادا مي الحي كيد دن ما في تصر تقاف كوائد ، الخضرت على الشرعلية ولم ك سله صحیح بخاری تھئدانک سے صیح بخاری ص ۲۰۵،

عادر كراكميني اورفت ست كمركها عبالمطلب فاندان والاعمين بني ميدو المراكمة حضرت عمر عضة وبيتاب موكئة موس كى طوف مخاطب موكركما او دهمن خداتورسول الذكى شان ا الستافي كرتا بوي المصرت كالمنافي لم في مسكر كرفروا يا عربتم ي الدراميكي ال كومجا اجاعاتها كرزى سے تقاصاكه من دور محست يركه نا جاہے تھاكه ميں اس كافرض دور كردون ميه فراكر حضرب الرك ارشاه فرما یاکه قرصه او اکر کے بیس صاع مجود کے اور زیادہ دید و، (ایم دفدانی باس صرف ایک جزاکیران کیا تھا ، ورووسی موادرگندہ تھا البید اور می بوهل موجانا انفاق کوایک بدوی کے بهاب شام سے کیڑے اے مصرمت عائشہ نے بوق كراكب بولداس وفرف منكوا يصيئ الحضرت كي تعليد كم فيدوى كي باس أدى عبواس كستاني كماس مجما مطلب يه محكمرا ال يونبي الدالين اودام زوين "انحضرت ملى ولله الواصط صرف استعدد فرما الدوه فوب جانا وكدس سي زياده مخاط ادرست زياده المتادد كرف دالابو ایک فرکسی تشریف لیجادی تھے ایک عورت فرکے یاس میں روری تھی ایک کئے ادر اس سے مخاطب ہوکر فرما یا صبرکر دروں سے کو پیمانتی زنجی رکستا جی کے ساتھ ہوئی موتم کیا جات ہوئی ارم المركب كي كيفيت بيء مي سيط اكر الوكول عورت كها توني نهيا ما وه رسول التركيم و دوري بولي الم ادرکهامی صفور کولهانی ندهی ارشاد فرما یا اصبردمی معتبری وعین مصیبت کے دقت کیا جا ایک فوره صرت سورین عباده بیمار بوک، آک عیادت کوسواری برنشراف را کنے داہ بین منے یورو میت بھی ، ابن حیان ،طرانی اور ابولنیم نے روایت کی ہی اور سیوطی نے کماکہ اس کی سن صحیح می وسر شفًا در شهاب خفاجی سنه جاس زندی کتاب البیرع سنه بخادی کتاب الجراک

طب می است می استران ای جرک المانقین تها ، ده می طب می موجود تها آب کی سوار كى كردائرى تواس نے جا درناك بررك لى اور انتخارت كى اعلاقيم سے كها و كھوكروندا و اور دخوب المضرت سي تبعيد لم قريب بيني تواس في كما محرا بياكد بالمثادُ المحاد كما مراك الم ردینان کردیا : انتصرت می این کمن می سلام کیا، پیرسوادی کواترے او اسلام کی وعوت دی، عبدالله ابن ابی نے کہا ہمارے کھواکرہم کو نہ ساؤ، جو تھی خودتھا ہے باس جائے اس کو تعلیم دو عبار شدین روا وشهو شاريخ المحدل نے كما الب المير ورنست ريف لايں بات بھے بيال مک المي كوري الموال كل ائبي الخضرت مل المليم نه دونول فرن كرتجها مجها كمها كمها المعتداكيا عليه والمعكرة في سودن عبا کے اس تے اوران کہ ایم نے عبدات کی ایمن بن سور بن عبادہ نے وق کی کرآ ہے جو دیا د فرائین . برده من مرکز آم کی تشریف آدری توبیلی الی مریز نے آس کے بیے راستگاری د فرائین . برده من مرکز آم کی تشریف آدری توبیلی الی مریز نے آس کے بیے راستگاری عردهٔ حنین میں آئے ال غنیر تقسیم فرا یا تو ایک النصادی نے کما تیقسیم خدا کی رضامندی منین ہے استے سنا دفرا الفداموسی برجم كرے المو لوكون نے اس سے بھی زیادہ سایا تھا وا ايك دفعه ايك بروخدمت اقدس مي آيا اآب مسجد مي تشريف ركھتے تھي اس كوميشاب ما جت معلوم موئی ، آداب مسجد سے واقعت نہ تھا، وہی کھڑے موکر میتاب کرنے رکا، لوگ ہرطر دوريك كداس كومزادين الكي فرمايا وطاف دو اورياني كالك دول لكرسا وواخداك تم لوگوں کو وشنواری کے لیے نہین المکھ آسانی کے لیے بھیجاہے ا حضرت اس جوخادم خاص تھے ان کا بیان م کدا کمٹ ندوانحضرت کی معلقیم نے تو کوک کام الص صحح بنجاري ع من ويم مرسم ويشاع و و حنين ص ١٢١ سندايد المن عن ٥٠٠٠

میجناچایای نے کہانہ جاؤں گا،آمیہ جیب رہ گئے ہیں پر کمکر باہر طالحیا، وفعۃ انحصرت سی معلیم کا سفیتے سے اگر میری کرون کیونی اس نے مرکر دیکھا توات منس رہی ہی بھر پیادسے زیایا ہیں! حس كام كے ليے كمنا تھا بتوجاؤ" میں نے وق كى اجھاجا الهوں، اس نے آسى واقعہ كے ساتھ بران ا من في سات برس آپ كى ماازمت كى ،كبى يەند فراياكى تىم نے يەكام كيول كيا، يا يىكول نىن كيا حضرت ابوہری و کئے میں کہ آمی کی عاد مت بھی کہ ہم وکوں کے ساتھ معدمی مجھ جانے اور باتي كرته وب اله كر كمري وات تومم لوك على عطروات ايك في حسب مول مسجد و الكلا ايك ادراس نے آب کی جادراس زورسے مرد کر مینی کہ آب کی کرون مرخ ہوگئی اسے مراکس کی طوف و کھا، بولاکہ میرے اونٹول کو علامولاد وے، تیرے پاس جومال ہودہ نہ تیراہے نہ تیرے باب کا ہوا آب مفرمایا بیط میری کردن کابر ندود، تب غله دیا جائے گاا ده بار بارکها تعاکد خدا کی تسمین برا برلدنه دول كا الميك السك اونون يرجو اور كهي رين لدوادين ادر كي توض نه فرمايا، وقرش نوذبالند/ الخصرت على الكليم كوكاليال دية تصر براعل كنته تصاصدى إلى كاليال دية على دنورهين كياكيا ، نبيل كينة تعي بكرندم دندم دندمت كمياكيا كينة تصامين آب اس كي بواب اب وسول كوخطاب كرك عرف أى قدفرا باكرة كمي تعب بنين ألداند تعالى قريش كى كا مول كو مجه كوكمو محري المهاده وكالمال ديني ادر مرم روست محية مي ادس محرول ال جى زمان يرياب في مكر كے يعيترارياں كررم تعين سات كى فائى احتياد فرمارت تھے كم قريش كوبهار مصادادون كى جرز بواحاطب بن طنو ايك صحابى تقدا المغوف في جاياكه قريش كو الصحيم والوواد وكابادب ك الوداد وكما الدب مي واقد صفرت اس سع بخارى وسلم مي مردى يوتبورس من منكوة

اس کی اطلاع کر دیں، چنانچہ ایک خطاطھکرا گئوں نے جیلے سے ایک عورت کی معرفت کمی زانہ کیا ؟ اس کی جربرگی محصرت علی اور حصرت زیرای و قست مصحے کئے ، حوقان سدکو مع خطا کے کر ندار کر لا ع حاطب بوبلاكر دريافت كباتوانفون فيصاف صاف اين نصور كا اعتراف كيا اورمعدّ مت جاجئ يرمو عقا كهرسياست دان مجرم كى منزا كافتوى ديمًا البكن انخطرت كى اعليه لم بني ال يجان كومعافر ما الأل شركائے پر رم ان عورت جواس جرم میں ٹر رك تھی اس ركھی كسی تسم كاتون نہين فرمايا ، حالانگيسا اكريه وشمنون بمب ينع عا الومسلمانون كوسحنت خطرامت كاسامنا الاجاما، فرات بن حیان ایک شخص میما ۱۱ بوسفهان کی طرف توسلمانون کی جاسوسی بر امو تھا الفتی سامة بميئة آم كى بوس الشعار كها كرتا تها، ايك فعد ده كمراكيا تو المضرت كى المكاية فم نے اس التيكا سامي المكية آم كى بوس الشعار كها كرتا تھا، ايك فعد ده كمراكيا تو المصرت كى المكاية فم نے اس التيكا علم دیا، بوک اس کو کر کرے جلے، حب اصار کے ایک محلہ میں بنیا تو بولا کہ میں مسلمان ہون ایک ا نے کراطلاع دی کہ وہ کہنا ہو کہ میں سلمان ہوں ،آنے فرا اکٹم میں کچھ لوگ ایسے ہمی جن کے ایمان حا ہم ان بی پر چھیوٹرتے ہیں ان میں کو ایک فرات بن حیا ہے، کو امورضین نے تکھا بوکہ وہ بعد کو صد ق دل مح مسلمان ہورگئے اور انحضرت علی اعلیہ کم نے ان کو یامتہ میں ایکٹ مین عنایت فرمانی جس کی آمانی براہم وشمنون عفود در گذراد رسن سلوک ارانسان کے ذخیرہ افلاق میں سے زیادہ کمیاب کا درالوجو دہیرد بررهم إدران سوعفود ور تفرز رويد المكن حال وحى د مبوت كى ذات اقدس مي سينس فراوان عن سله صحیح بخاری فتح محد ساد او دکتاب الجاد باب الحاسوس الذمی است میشد ان فری کے واسط کردوط الیول میں مروی ی، ایک میں ابوہ مم الدلائی کو اور لیں البود لاکا طریق کو ایر طراقی استیان میں البیسری کے وربيه وسيرج صحيح بهيدا والمراحر فيلي مسندس بدروايت نقس كيسه منه اصاب ترجمه فرات ندكور ا

بنجاتی ہے، تام دوریس اس بان پرعن ہیں کہ اسنے کھی کسی سے اترقام بنین لیا، وشمول سے اتھام کاست بڑا موقع فتح جرم کادن تھا،حب کددہ کیندہ او سائے آئے ج المفترت في اعليم كون كيراس تع اورجن كوست سمس اليار وحل كادين المائى قيس بىكن ان سب كويه كمكر تطورا ، الانترب عليكم لليوم اذهبوفان تالطلقا که می دمتا تھا، حب کم میں اسلام کی قوت نے طور کیا، دہ عماکے کرطا رہے آیا، طارف کی مراطاعت حم كيا اورد فى كيديم ابن ندرا، ليكن اس في ساكه الحضرت في عليم مفرايو مجى حى كے ساتھ بيس ائے ناچار خود رحمت عالم مے وامن بين بناه لي اور اسلام قبول كيا، الخضرت من المعليم ف صرف اسقد رفرها باكلامير سائن زأ بالرناكم كود كا كر مجهاى بادأتي ي بند الوسفيان كى بوى جبن حضرت مرزه كاسينه جاك كياادردل وحكرك كراك كيافغ کے دن نقاب بیش کی کانحفرت کی علیم کیان میں اور بخری می معت اسلام کرکے مزامان حال يهراس موقع يرجى كساخى سوبازنه أى الخصرت كالمتعليم في مندكوبهان ليا بيكن اس دا قد كادكريك بمنداس كرشمه اعجاد سومتا ومرسافتياربول أعى بارسول التدري في مينون وخيد كالمريكاه من نرتها، ليكن أن أسيك خيرست كونى زياده محبوب خير ميرى بكاه مي دوسرافين يا عكرمه وتمن اسلام ابوجل ك فرز ند تصر اوراسلام سيديد باب كافي الخصرت الماليمانية سله صبح بخارى فمل حزه منه مع بخارى ذكر مبذ

سخت ترین و تمن نحو، مح کم کے دقت و سو بھاک کرئین چلے گئے ، ان کی بوی مسلمان ہو گئی تیس، وہ هن كنس دور عكر مركوسكين دى دوران كومسلمان كيا در خدمت اقدس مي ليكر طاضرادين المنظرت على عليه لم في حبب ال كو د مجها تو قرا إمسرت فوراً الله كهوت موك اوراس تيزي ، ن کی طرف بڑھے کو میم ارک برجا در کھے ندھی اور زبان مبارک برید الفاظ میے، مدحبا بالداكب المهاجر ، عجرت كرف والصوارتها الأمارك الخ وصفوان بن امید، قریش کے رؤسائے کفر میں سے اور اسلام کے شدید ترین وشمن تھے ، ن جی نے عمیرین و مہب کو انعام کے وعد کیر انتصارت کی اصلی کم کے تنس پر ماجور کوا تھا، جب کھ فع ہوا تو اسلام کے ڈرسے جدہ بھاک گئے ، اور قصد کیا کہ سمندر کے راستہ سے مین طلے جا میں عمیرا ومهي الخصرت على الملية لم كى خدمت مي حاضر بوكروض كى كه يا رسول الله إصفوان الميا ا بنے قبیلے کے رئیس ہیں ، وہ ورسے بھاک کئے ہیں کہ اپنے کوسمندر میں ڈالدین ارشادہواکٹر معلوماً کی ارسول الله امان کی کوئی نشانی مرحمت فرای می و کی کرا کومیرا عمران است است عامر میا الكوعنايت فرايا حس كوسكر وصفوان كي إس بيني صفوان في كما مجهود بال جاني مين بني جان ورجي ا جواب یا صفوان الهی میں محرکے عفولا حال معامیم نبین ایستکر دد عمیر کے ساتھ در بار بنوی این عاصر مدے اور سے پیلاموال مرکما کو تمریخے بی کہ تم نے مجھے ان دیا ہی فرایا سے ہے اصفوا كها تو مجهد ورو مين كى دملت دوي ارشاد مواكه دويهين تم كوچار دين كى ملت دياتى ييم" اس کے معدوہ اپنی خوشی سے مسلمان موسکئے ، یہ دا قدیہ میں ابن مشام میں مرکوم اله موطا، ما ما ملك تماب السكاح سله مشكونة كتاب ال دن. كوالدتر مذكل،

المبارين الاسوددة فن قاء بم كم إلى سائضرت فليتم كي صابزادى زين كرست كيف المنجافي مصرت زين ما ملقب اوركمه سے مدين بجرت كررسي تقيس كفارنے مزاحمت كى مبارت فے جان بوجے کران کواد من سے گرادیا ، مس سے ان کوسخت جوت آئی ا در مل معاقط ہوگیا اس علاده ادر مي لبن جن مم كاوه مرتكب بواعا ، ادراسى بناير فتح كمدك وقت مباراشداديان من بن داك تما والم كما أراران والماك كدائي براميت في واستان بزت ك والمعان بوت ك والمان بوت ك والمعانية الخضرت على النالية لم كى خدمت بي حاضر وكريوض كى مارسول الله بين عباك. كرايران جلاجاما عا سكن بحرمج صفورك احسابات ادر مم دعفوماد أيه ميرى نبست آب كرو فرمن مي تقيل مهم عقيل الجهاني جالبت ادرتصور كاعتراف م اب اسلام سي مترف مون أيامون دفعة الماب رحمت واعقاء وردوبست وشمن كى تمير كمير مفقود على ا الوسفيان اسلام من يسل جيد كه تقد مؤدات بنوى كا ايك ايك حرث اس كاشاب المدرسي سيكرفع مكذ كمب عتنى لرائيا اسلام كولوني يؤمن ان بي ميدا كتريب ان كام قد تهاليك فع مكه كم موقع يرحب ده كرفتا دكرك لاك كي اور حضرت عباس ال كوسير خديمت قدس ك عاصر موسے تو آب ان مے ساتھ میت ویش اے ، حضرت عرب کنشہ جرائم کی باداش میں ایکے من كادراده كيا، ليكن أي منع فرما يا اورنه صرف يدملكه ال ك كمركوا من وامان كاحرم مناديا ا فرما ياكر جوابوسفيان كے كھريں داخل ہوجائد كااس كا قصور ممان ہوگا "كماد منام كسى فاتح نے اپنے دشمن کے ساتھ میر تا دکیاہے ہ سك ابن اسخ واصابه وكربهار سك صحح بخارى وصحح ملم فتح كمه مع فتح البارى

ع مب كا يك ايك تبيلدا طاعت كيشا نداسلام كي جيم كرنيج جمع بور إنها ، اكركسي تبيله في أخ مرتابی کی تو ده مزحنینه کا تبیله تها احب مین سیلمه نے او عائے بنوٹ کمیا تھا تمامه ابن آنال اس تبید کے رؤسایں تھا ، تفاق سے دہ ملانوں کے ہاتھ لک کیا ، کرفتار کرکے مرمز ملے ہے۔ انجھنرت سلی شمایہ کم نے حکم دیا اور اس کومسی کے سٹون میں با مددہ دیا جائے واس کے موآب میں تشریف لائے اور اس سے دریا نت کہا کہ کیا گئے موا اس نے کہا"اے محد الرقم محصل كر ديك توايك فوني كوكر دسائع اوراكر إحساك كردك تو ايك شكركذار براحسان موكا اوركر زرندربه جائبة بوتوكم الكوس ووك برجواب سكراب فاموش رسي ود مرے دن يى تقرب ہوئی بتیسے دن جی جب اس نے ہی جواب دیا تو آئے مکم دیا کوشامہ کی تک کھول واور الاکھید تأرراس ظاف توت عامن عايت كياثر مواكه قرب ايك درخت كي آدان جاكر ك كياد مجد دانس کرکلر قدها اور ملمان ، کوکسیا اور عن پارسول تنه دنیامی کوئی عن میری نظرمی آیت نیاده بنوش ا در استے زیادہ دنیا ہیں جھ کوئی مجدوب نین کوئی ندم ہے آگے ندم سے زیادہ میری انکھوں میں برانہ اوراب دسی ست زیاده بیاما بی کونی شهراسی شهرسے زیاده نامیدند تھا ،اوراب دسی میند جره ، تریش کی منظری د جفاکری کی داستان د برانے کی ضرورت بنیں کیا د اوی کرشوب بی آ س من من رس تلب ان ظالم رب نے آپ کوا درآسے جا ندان کوال کر کے تعلی کا ملے کا ایک دانہ الريخ بنين سكما تها بي كاوك كروت اور تراسية في اوريه بي دردان كي أد الري سكرينية ا المن الموت تھے، لیکن معادم برکد دخمست عالم نے اس کے معاونیہ میر ، ڈریش کے ساتھ کیاسلوک کٹیا کریں علہ بامدیت آتا تھا ایمامہ کے رئیں ہی ٹیامہ بن آنال تھے اسلمان ہو کرھیں یہ

ا كمدك توفري من بديل مدمه يوان كوطعنه ديا والحول في عصب كماكم مذاكى تسم الب رمول الى جازت بغيريون كاليك دانه نبين ملي السرين بندش سے مكر مي اناج كاكال وركي الفرائيل قرش نے اس استانہ کی طرف رجوع کیاجس سے کوئی سائل کھی محروم بنین کیا حضور کورجم آیاد الملاجيج المربندش مخابو جناني عيرصب وستورغله جاني لكانه افاراؤمنركين كساته برتاؤ كقارك ساته أكي حن خلق كيست واقعات ذكور بي موفين يورا ه عي بي كدير اس وقت كم كواقعات بي حب كك سلام ضعيف تها، وم عاطمت ادر بعلف واشي المصروا واره نديها اس ميم اس عنوان كي ني صرف ده دا قعات نقل كري كي واس زماند كي جب كرمخا تقيمن كى قرتين إمال بوطي تقين اورا كضرت صلى المليم كوبورا افتدارها صلى بوجيكا تقا (الوب عفاري كابيان مي كديب وكافرته مدينه من الخضرت على المحاديم في المريد) د ميد دات كو كمر كى تام كرون كاد وقوه يى كريك است كهد فرما يا رات كران الى بيت بوى عرفا المحارج المحدة الدوانع وتضرت الوبركة بمان كرتي بن شب كوايك فرا تحضرت سي أنماية لم كادما الدورات الميام المرى كادوده اس كم سامن مين كيا، وه يي كيا، كارد دسرى مكرى دوي كي دروعا بعی سے اللی لی کیا ، کیومیسری ، کیومی میان کساک سات بکر ماں دوسی کئین ، دورده سب دوده بهياكبا الخصرت صلى الشرطلية لم نه كوتى تنفض ظا مرز فرما يا، شا برسي صن إظال كااز كدوه بسط كومسلمان تها اورصرف ايك بمرى ك دوده يرقانع بوكياته منه تنامه کا پودادا قده میم مخاری می ۱۷۰ و باب و در نی صنیف می سے ، آخری کردا ، بن مشام می مذکور ہے ت مندان منون و الله و الله منه جا سنه جا سن فرخ ي باب ان المومن ياكل في ميادواهدة ١

مصرت، ساربیان کرنی بین کوشلی مصرفیدید کے زمانہ میں ان کی مان جومشرکر تھیں، عانت خواہ مدينه حصرت اسائرك إس تين ان كوخيال بواكم الل ترك ساته كيار ما وكيا جا انحضرت لل المليم کے اِس اگر دریافت کیا،آنے فرما ما اُن کے ساتھ می کرد " حضرت ابو ہر روہ کی ماں کافرہ تھیں اور بيے كے ساتھ ميذمي رہتي تھيں جا رہے ، تخضرت ملى الكافيد كم كو كا سان و تى تقيل الو براؤنے احد ا اقدس میں وض کی "اینے کا اے غیط وغضب کے دعا کے لیے القراق اللے ا بخضرت صلى أكليم كم كركاتهم كارو بارحضرت بلال كي سيرد تها، دويرميه جوجيداتا ان کے پاس رہا، نا داری کی حالت میں وہ بازار سے مبوداسلف قرض لاتے اور حب مین کوئی ا آجاتی وی سے درکر دیاکرتے " یک ند بازار جاری وی ایک مشرک نے دیکے "ان کرکماتم قرض کیتے ہوالو مجے ولیار و، اکھوں قبول کیا ایک اوال دینے کے لیے کھوٹے ہوئے تو وہ مشرک چندسود اگروں سائعة في دران عد كها اوصشى! الحدون ني اس برتهذي كي جواب مي لبيك كها بولا کے خبرہ ؟ دعدہ کے صرف جارون رہ گئے ہیں، تم نے اس مدت میں قرصداد الد کیا تو تم موجر ا چروا کے چیدار در کا " بیرعت برای کو ان میں اس میں اندام کی خدمت بی آئے، اور سا راحا میان کرکے کہاکہ خزانہ ای کے بنین ہے ، کل ما مشرک اگر کھر وزینیوں کر میں اس مید ججواجات مركه مي كسين كل ماؤن المرجب قرضه اواكرين كاما مان موجائ كاء كووايس اجاؤن كالوف كروجاكرسوري، اورسامان سفرنيني تعديا هوتي، وهال سركينيجيد كاي المحامل المواملها ال تے کوالی سی دول ما اور کہا استحضرت کی ایک منے یا وفر ما ایسے ، میں کئے تا و کھیا کہ الله صحيم الماري إب صلة الوالدالمتشرك سن صحيح الجاري ا

میں اور اس اس لدے موے ور دارے پر کھٹرے ہیں، انحضرت کی اعلیہ کمنے فرمایا، مبارک مورد اومن رئيس المركب في بيعيد بين الفول في بازاد من جارمسب بيزس فروخت كين ادر مشرك كافر خادا كم مسجرت فامين اكت اور الخصرت على الشرعلية لم سيوف كى كدمها واقرضه ادا بوكيانه يه دا قورندك في فتح كے ديدكا ہے، جو بجرت كاسا توان سال بيء حضرت بلال انخصر صائد المكية فم كے مقرب خاص اور كھركے منظم تھے ، ايك مشرك ان كوعبشى كهكر كيار تاہم اوركتا المجه كركبريان جردا كي هيودون كالم حضرت بلال المكى تنك كيرى كدور والكي حاف كالاده كرية بي الخضرت مل المعالية لم يواتي سنة بي ألين مشرك كى نسبت ايك، لفظ النين فراح وبا حایمت ادر دلدی کی تدبیر کرتے، اتفاق سے غلر آجا تا ہے، ادر مشرک کا قرضہ اوا کیا جا گا ہوا دارگ بدزبانی در سخن کیری سے دوکندر کیا جاتا ہے ، پر حلی پر عفو ، کیل رہنست عالم کے سواکس موجود کی اور سيت كل معاطد من المقلب كاتفايه كفاد كاليك كرده تها البي كاديس عبدالترين ابي المفترت صلى أعليهم عن زماندي مدينهم تشريف لائه السي يحد يساق المرتبر في النفاق كرلياتها كدورينه كافرما فروابنا دياجات وبكب بدرك بدرك بدرك الله كالاعلان كيابين دل مركادها اس کے بیروطی اس محامنا فطانه اسلام لائے اور منافقین کی دیکہ تقل جاعت قائم ہوگئی ڈیول درير ده اسلام كفاف برسم كي تدبيرين كرتے نظئ قريش اور ديگر مخالف قبائل مع مساوش ر مصفی ال کومیلمانوں کے نفی رازوں کی خبردیتے رہتے ، با اسمہ فظا برا سلام کے مراسم دیگر سك ابودادُ و حبد ۲ با ب قبول بدایا المشرکین ،

سے ام ونشان سے راقعت تھے امکن جو تھ تھے اور قانون کے احکام اور اور است ميں، مل ظامرى، عالى على الله الله الله إلى أب الله يم كفرك ، حكام جارى البين فرات يهال بمسالو ترريس اور كاون كامها طري المكن فياض وفي اورعفوه علم كے اقتصاب آب

ان سے میشد مس اخلاق کا بی بر او کر کے تھے ا

ایک وفد ایک بوده می ایک داجرنے ایک انصاری کو تھی ارا انصاری نے کہا د یالاد خدم در در در این د مادی د مالی) ماجر سن جی دست می در بن ک د مان دی و تربیج کردوند مين الموارك المين المحضرة على اعليهم في فرط إلي كراجا الميت في إلى وولال ركيك عبدالشرين الى في سنا توكما مرين هل كرونسل مسلما نول كو كال ووسط ساتيون وكهاسا ات یہ کو کم اوک ماجری کی خرکیری سے اٹھا لا این عروبان ہو من کے ۔ جنا کے قرآن مجید تھا یہ

ہی اوگ ہی جو کہتے ہیں کدمینیر کے ساتھیوں پر خرج ذكروم كدوه منتشر موجائي -کے ہیں کرحنب ہم مرمز کو والس تبلین کر تومزز ور کی کھیوں کو مرینہ سے شکال دین گے۔

هُ مُوالَّذِ مِنْ رَبِعُ وَلَانَ لَا مُنْفِقُوا مَكُلُّ مُنْ الْمُسْفَقِقُوا مَكُلُّ مَنْ عِنْكُ مَا مُنْ اللَّهِ عِنْ أَيْنَفُ خُوا رَمِنا فَوْزِيا) يَقُولُونَ لَكُنْ تَاجَعُنَا إِلَى الْمُدِي يُسَكِّنًا يَعُوعِتُ الرَّعَدُ مِنْهُ الْأَوْلَى ومنافقي )

الى كودالصحاكم من يدالفاظ كيايوات في صاف الخضرت كلي المنظم المحالية للم من المنظم الم أكاركميا مصري عرضود تعيي بولي مارسول الند إاجازت ويجي كداس منافق كى كرون ارادو أبي نے فر والو کو الد میں کے کہ محران سے ساتھ بول کو مل کرتے ہیں۔

جلب احدين عبدالله بن الى عين المانى كم بن أف كر وقت من الموادمول كرساك دالس طلااً يا مس سوسلمان في قرت كوسخت صدمه بينيا، الم الحضرت بي العليم في دركذرفرايا داوروہ جب مراتواس احسان کے مساوصہ بین کہ حضرت عباش کو اس نے ایماکرند دیا مسلما نول کی اراضی کے باوجروائے اپناقیص مبارک اس کو ساکر دفن کیا ) ميودونهاري كيساته برنائ فلتعميم مي كافروسلم دوست ووشمن اعزيز دبيكا ندى نيزتهي إرا وشبت وجمين بركيب برسائها دبهودكو اتخضرت على المدعلية فم سوس شدت كى عدا وت تمى ا الى شهادت عزوه خيرك كے ايك ايك واقعه سے ملتى ہے ، ليكن آب كاطرز على مت تك ا بدر اکدمن امور کی نسبت منتقل حکم ازل نه مونا آب ان می ان بی کی تقلید فراتے ہے ایک وفعدایک بیووی نے برسر بازار کہا دقسم ہے اس ذات کی جس نے موی کو تام بينفيلت دى ايك صحابى يه كمطرت من ري تصان سه مهار كيا، المعدل نه يوهاكيا محرفي اعليم يرجي واست كها أن المفول في عضدي الك تقيير السك عليه الك تقيير السك المخضرت في المنظيم كما كما اورا فلات برشمنول کوهی اس درجهاعتبارتها که وه بهودی سیدها آب کی خدمت می حاضرانی ادر داقعه وض كيا،آين ان صحابي يربهي ظامر فرماني، ایک بهودی کالرکابیار مواتوآب اس کی عیادت کونشریف سے گئے اوراس کوالا کی دعوت دی ۱۰ سے اپنے اپ کی طرف دیکھا ،کو یا باب کی رضامندی دریا فت کی اتا ا الماكة آب وفرات بي اس كو كالاو فيا كيداس في كلم رها، له خاری بن به وه قدم معدد دو ایران اور معتبر و طراحته ان کومنفول کوست صحح بخاری شده صحح نجاری کما المجاری

ایک و فرمرداه ایک درودی کاجنازه کندوا توآب کوری کاجنازه کندوا توآب کوری کاجنازه کندوا توآب الك وفده فيديدوى أب كى فدمس في أك اور تمراد من ملام يكم كى باك السام الم رتم بريوت كما مضرت عائشة مني عصر بي أكران كوجي مختدوا ب ديا المكن آسي روكا اورفراً الانتهدد زبان دبنورزی كروداندنان بربات مي نري يندكرتاسي " يهودلون كرماته دادوستدكرتي تصوان كسخت داجاز تقاضون ادر درشت كلات کو بر دانشت کرتے تھے ایمو ویوں اور سلما بزں میں اکر موا ملات میں اختاا ٹ میش آتا اتو مسلمانو بلا *د جرمنیه داری ندفر مات ، اس قسم* کی متعد دمثالیس د و بسرے عنوا نات بی مرکز د بریا ایک فیم ، ایک بهودی آگرنگایت کی کردر و دیجوانک سلمان مجکوتحییر ما رایخ آسیے اس سلمان کو اسی وقت اواکویو فیم رھیکہ نصاری کاوفد حب کران سے مرمینہ حاصر ہوا تو اسینے اسی نہا نداری کی مسجد نہوی ہی ان کڑ دی بلکهان کوامینے طراقی برمسمبری نمازیر سفے کی جی اجازیت دیدی اور حب عام سطمانوں سے اس كام سے مدوكنا جا ہا تو آب نے منع فرما یا ، يهودونفارى كے ساتھ كھانے بيني، مكاح ومعانمرت كى اجازت دى اوران كے ليے محضوص المبازى احكام ترسية اسلاميدي وارى فراك) غ بيون كے سات محبت وشفقت الرسلمانوں من اميري تھے اور غربي الله اور فاقر کش بھی، نیکن انحفیرت طی تنگافیہ کم کابر "او سیکے ساتھ کھیاں تھا، بلکیؤیرں کے ساتھ آپ سرائے کے آتے تھے کہ دنیا وی دولت دی محردی ان کے دلول کوصریہ نہیں بنیا نی گئی ایک فعہ تقاضاب سے يه من محر بحارى كميّاب الجنائر منه يحمسلم كميّاب الاسباع من ٢٣٩ مدرست زاد المعاد،

اب كاليك فل اس كفاف بوالوباركار احديث سه اس بازيس بوني ، مكركاوا قدير الخضرت المندعلية لم كان منداكا برقرش مع تص اوراب ال كواسلام كى وعوت و س ، برفع كواتفا اده المعان المراض من مرافع من من وراور عمل المراض ا بن كرن كا دوسائ قريش و كم منت تكراور في رفي وان كويد بابرى الواركذرى الني الأم كمتوم كيطر توجني فرانى الدراس اميريران كاست بالين كرتے دم كه شايداشقيا اسلام كى سمادت كوقبول الرسي اوران كي دل حلى لاست اشامون مين خداكويد الميازيد مدايا اوريدايد الري ا عَنِسَ وُقَوْلَى أَنْ جُاعَهُ الْ عَی وَمَا يُنْ اللَّ عَی وَمَا يُنْ اللَّهُ عَی وَمَا يُنْ اللَّهُ اللَّ العكسمينك أوين كرفتنفعك البنكريكاما اً يدك منيرا) بي كورا بركه ترى باتون ده ياك موجا ا المناهنفى فأنت كوتص ى وماعليك بالفيحت عالكرناء تدنصيحت اسكونف بسجاتي بمكن الدِّيزِكِ وَامَاسُ جَاءَكُ كَاعُوهُ وَمُعَامِلُ وَالْمَاسُ جَاءَكُ لَيْ فَيُوهُونِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ عبيدوانى برتما يواسى طرف متوجر برا واد تراكيا المَّانَتُ عَنْدُ تَلَى اكِلَّ (مَهَا تَنْ كِرِيَةُ صَنَّ الْمُنْ كِرِيَةً صَنَّ والروه بالصانب الايتراب مورااتا وادوها شُاءَ ذُكُرَكُ رعبس) سودرناجي وتوتواس باعتنائي كرتابونيس بركز

بى و بار دور كى المام كى ست بسلى جان تأريخ و انخفرت ملى الماريم من ناز بر صفى جاتے تھے ، توروسائے قریش ان كى طاہرى برحینی كود کھی استرا كر سے تھے ، اَ هُوَ لاَءِ مَنَ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَرِينَ بَدْنِ ا

الني الصحت عام وحصام اس كوتبول كري

سله ترندی تفسیرسورهٔ عیس ر

مین آب ان کے اس استراکو ختی سے برداشت کرنے تھے،

سے الاتر سے ایک اور دورہ اپنے آپ وقاص کے مزاج بن کسی قدر تعلی تی اور دورہ اپنے آپ کوئو بوں سے الاتر سے الاتر سے ان کی واٹ خطاب کر کے فرایا تم کو جو نضرت اورد وزی میراتی ہی دورہ ن کی واٹ خطاب کر کے فرایا تم کو جو نضرت اورد وزی میراتی ہی دورہ ن کی بدولت آئی ہے گئیا۔

ارائٹ بن زیرے فرایا ہیں نے درجنت پر کھڑے ہوکر دیکھاکہ زیادہ ترینو پر سال کی اور کا کے بیاد کی اور کا کہ کا کہ دیا ہوئے کی کہ اس میں درفل ہیں ؟

عبرالله بن عروب العاص دوایت کرتے بی کدایک و ندی سجد بنوی میں مبطالحا الدم غیب ماجر لوگ علقہ با ندھ ایک طوف بیٹے تھے واس اتنا میں آپ تشریف ہے آئے احد ان ہی کے ساتھ مل کر مبھے گئے، یہ و مجھکر میں بھی اپنی حکرسے اٹھا ااور ان کے پاس جا کر مبھے گئے! آپ فرایا" فقرانے ماجرین کوبشارت ہو کہ وہ دولتمند وں سے چالیس برس پیلےجنت کیے وافل ہوں گے ہورائٹ بن عرفہ کہتے ہیں کہ میں نے و تھا کہ یہ من کر ان کے چرے فوشی کو چک اٹھے، اور مجھے حسرت ہو کی کہ کاش ہی جی ان ہی ہیں ہوتا !!

المصلوة بالبضل الفقرار فرايت صيحوسكم سنه حوالة نمركور برواميت بخارى وسلم سكه مواله نركور بروامية وارمى

الى دا و مع كذرك البي عيراس مع استفسار فرا يكذاس كى نسبت كيا كية مد وع ف كي إسوال م فقرات ما جرين بي سے ي اوراس لائل كاكررشة جا ب تدوابس كرديا جائد اور نظارت مرے توروکر دیجائے اکر چھے کہنا جاہے تو ندسنا جائے " درشاد ہواکہ تام روئے زمین میں کران امیر جیسے آومی مول تواس سے برایک ویب بہترے ! الخضرت على أعليتهم التردعا من فراياكرتے تھے خدا دندا الجھے سكن زندہ رکھ سكين فرایا اس بی که به دولتمند دل سے پہلے بنت میں جائیں کے یا پھرفر ایا اے عائشہ کی کین کو آئی در دازه سه نامراد نه کیمیرد ،کوهیوارے کا ایک کراری کیوں نهوزاے عائشہ ویوں سے محبت ر کھواور ان کواپنے سے زو کیس کروتوفدائی تم کو اپنے سے زو کیس کرے گا ؟ الك فعديدي ببسلما يول نے اكر خدست اقدى بي بوض كى كه بارسول الله المراريم ورجد اخردی میں بھی بڑھتے جاتے ہیں، نماز، روزہ جس طرح بم کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں ابکین صدقا وخيرات جرسكيان ان كوملتي بي ان يحم محروم بي آين و المالي بن تم كوره بات ربا ورس تم الكول كرابر موجا و اور تحيلون كريه صحاو اور يوكوني تهاري برابري زكر سيخ يزع عن في يارسول الندا بالميك أرشاد موابرمازك بورسه وسي وفوسيهان المندادر الحمل للا الله الكريوه لياكروكي ون كريديه وفد كالصرخدمت موا وربوش كي إرسول البرامات بهائيون نفي ينظيفهن سياء وريرها تروع كردياء فرأيا ذلك ففن دنسه يوتبيه من شاء سنه حداله ندكور بروايت صحيح بخارى وصحيح مسلم سنه مشكواة بالبضل الفقرار بروايت ترذى وبهقى وابن الم

معنی بیروزاکی دین سے جس کوجاہے وسائے،

ملانون سے جوز کواق دصول موتی می اس کی نسبت عام مم تفاکه

وخنامن اصراعهم وتدعى فقائده برتبله كالمرس كالرابوليروس والمتعام وكا

صابراس کی شدت سیابندی کرتے تھے اور ایک جگر کی ذکوفا دو مری جگر نین بھیجے تھے ، ماوات کے بیان میں یدور قصیل مرکور ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابد مجرف کسی ا

مرحضرت ملائ د بلال کون کاشار فقر آئے داجرین میں ہے، ڈانٹا آئے حضرت ابدیکرنے فرایک تم فران لوگوں کوازر دہ توہنیں کی یا یہ س کر حضرت ابدیکر آن لوگوں کے پاس

ائے اور ان اور ان اور کول نے معاف کیا ا

جن پر کوئی کیڑا تابت نه تھا، برمند نن ،برمند یا محالین بدن سے بدھی مدنی، تلور رین کارس بی آئی مونی ان کی یہ حالت ویکے کرامیہ بیدمتا ترموے ، چرؤ میارک کارنگ مدل کیا، اصطرب بیل اندر كئے باہرائے، محرصرت بال كرافران دينے كا كلم ديا، نازكے بدر كئے خطبدديا، اورتهام مسلمانون كوال كي امداد واعانت كي يه الماده كيا-) وشمنان جان محفود دركذرا وماني شمنوس اورقاظ ندحله آدروب سے عفو و دركزر كا واقعة نيمهرو استصیفافلات کے سواا ورکماں مل سکتا ہے جس شب کوآ سے ہجرت فرمائی ہو کفار ویش کے نزديك تطيره فعاله ومحركا مرظم كردياجات اس كي وشمور كا يك في شرات بوها في نبوي معاصرت كهرارا الرح اسوقت شمون وانتقام ليني كاآب من ظاهرى قوت الحى الكيان وتت أباجب ني كاليساكي كردن اسلام كي تلوار كي يني تعي ادر اسكى جان صرف الخضر صالبة القليم كرم وكرم يرموقون في اليكن برص كومعادم وكدان بي وكونى شخص اس جرم سي عي ہجرت کے دن قریش نے انتخارت می انکار کے اس کی تبدی تا بہت مقرر کی تھی او اعلان کیا كر و محركا بمرائيكا يا : مذه كرفها دريكا من كوسوا ونمط انعام مي ديه جائي كرونو ونتم يطي ا من من من الله الله المعارف المعود المائي من نفرد اليه موساكي قرب بني أخردوين ر میں اور کھے کرانی نیٹ برکوتو ہے اوجوائی کی کر محکومندا مان لکے دیجا سے ، بیٹ نیے مندا مان کھیکا ا ان کوو کی اس کے اٹھ برس کے مبدقع مکر کے موقع پر حلق اسلام میں داخل ہوئے اور اس جرم سي ايك حرف وال على ورميان مي ايك لمصدقات تنصيح بخارى بالمهجره تنه سرقدين مالك بن يم مرى كاي المياستير

عميرن ومها المضرت على عليهم كاسخت شمن تها مفتولين مدكرة تقام كي ليحب سارا ر میں بیاب تھا توصفران بن امیدنے اس کوبی فرارانمام کے دیادید دیند کھیجا کھا کہ وہ چیکے سے جاکزونہ المنظرت المان المام كالكامر المرك المرائي الوارز مرس كجفا كرمديندا بالمكن وبان ينتصرك ساتده السيح تزور دى كردوكون في يوان ليا حضر عرائي الله كالما تا تائي كرفي جا مي الكن المي من ولا يا اورا في وا المحارس سے الی کی ، درالی راز ظامرکر دیا ، پینکردہ ساتے می اکیا سکی اس کا ای کوانی تنو شين فريايا، يه ومحصروه اسلام لا يا اور مكه مي جاكر دعوت اسلام ميدلاني، يلااتعهُ مينته كامج ايسادفعها ايك و وه سے والي ارب تحراراه مي ايك ميدان آيا اوضوب بيزى لوكو وخوں کے نیجے بیٹرل ادیے انتصرت کی اعلیہ وقم نے جی ایک درخت کے نیجے ارائع فروا یا اللوار در ئی شاخ سے اٹھادی کفار موقع کے منظر ہے تھے او گوں کو نافل دیکھر ناکا ہ ایک طرف کو ایک نے اگرینے ی می الوار امارلی اوفی آب بریدار جوئے تو دیکا کہ ایک میں سرمانے کھڑا ہوا اور کی الدرس کے مات میں ہے اور کو بدار دھیکر بدل کیوں محرباب بہاؤ تم کوال وقت مجمد كون كياسكتا هي الني وماياً أكلك يديرًا طراواد منكراس في الدنيام في كرلي الني في صلى الكيف آسيكان سيدا تعدد مرايا اور بدوسي كسي تسم كالوق نهي فرمايا ا ويك وفدايك ادريض من أي قتل كااراده كميا صحابه اس كوكر فعاركرك الخضرت صلی اعلیہ میں سامنے لائے، وہ آ ہے، کو و مجھ کر ڈر کھیا، اسنے اس کو مخاطب کریکے فرہا یا ڈروجی اكرتم مجھ قتل كرنا جاہتے بھي تونہيں كرسكتے تھے "

سله قاریخ طری بروایت وه بن زبیر که صحیح نجاری کتاب بحادس ۱۰۰ کت ا بن صنبل مع ۱۳ سا ۱۵ م

صلح عد بديد ك زماندي الكساف المنتي أدميول كالبك دستدمن اندهر على تغنيم سے الركر الا اور تصيكر الخضرت في الكليم كونش كرنا جا يا اتفاق سده وكر كرنمار بوكيم اليكن الخضرت على الله علیه و کم نے الکوجیور دیا اور کھے توق بہیں کیا، قرآن مجیدی یہ ایت اسی دا تعہ کے متعلق نازل ہوتی ہوا ا جبرت ابك بيوديه في المفترت مي المليم كوهاف من زمرديا أت كها ما كها يا توزير كا المرحوا كيا،أي اليا اليان ولول كوبلاكر دربافت كياتوالهون نے اقراركيا، ليكن اليے كسى سے كھے توف منس فرايا، مکن اسی دبرکے اثریت حب ایک صحالی نے انتقال کیا تو اسیے صرف اس بیودیہ کو قصاص ر حالاً كمه خدد الخضرت ملى العليم كوز مركاون مرت دم مك محسوس موتار مها على ومعنون كرى مين دعائي أرشمنوب كرحق مين بروعا كرماانسان كي فطري عادت بولكن مندو الكامرتبه عام انساني سطح يد برجها ملند مواليد والسياح ولوك ال كوكاليال ديتي مو ال كري ي د عاے خرکرتے ہیں اورجوان کے تشنہ خان ہوتے ہیں وہ ان کوبدارکرتے ہیں ہجرت سے قبل مکریں مسلمانوں پر اور خود انحضرت سی اعلیہ کم برجو پہم مظا کم ہورہ سے تھے، اس دامتان کے در ہرائے اکے دیے جی سنگدلی در کار ہے ،اسی زمانہ میں خباب بن ارت ایک صحابی نے وف کی کر یارسول است وشمنوں کے جی میں بروعا فرمائیے، بیرسنگر چیرہ میارک میرخ دوکیا ، ایک دفعہ چیزصاحول کا کالے الشم كى باش كى توفرها باكريس ونها كے ليے لعنت بنين بلكر رحمت بناكر بھي كيا بول يو وه قريش جفدن في من برس مك اس كوهصور و كها ا درج اسب عله كم ايك الرسك ا مله جامع تر ندی تفسیر فتح سنه صبح بخاری و فاق اینی شاهیچ بخاری مبعث اینی تله شکوا و اخلاق الب**ی ب**جواله میچ

سه هجی بخاری تغیرسورهٔ دخان ج م سه صحیح بخاری

المرائع المعان المرية

با انبر اس کی فروجرم کور مستوالم کا تکم وعضو بهشه وصونار با وه مواتوا تینے اسکی مغفرت کی نیاز پڑھی اس لیر عضرت المران المراني المراني المران ا آب منسم بوك اورفرها منواسة مراحب زياده اصراركيا توفرها باكر مجها ختبار دباجا باكراكر معترونه مرار واس تواس کی شن بوسکتی ہے تو اس سوھی زیادہ بوسکتی بجون يشفقت إ بول يرنه اليت شفقت فرات تھے معول تھاكد مفرسونشرىف لاتے توراه مي جوج منے ان میں کسی کو رہے مراتے مواری پر آگے سمجھے تھاتے دراستہ میں بسے ال جاتے توان کوخود ملاتہ کیے ہے ن خالد بن شعید خدمت اقدس میں ایے ان کی جھوٹی لڑکی ہی ساتھ تھی اور بسرخ ربک كاكرة بدن مين تقاء آين فرا ياسنه منه عيشي زبان مي حسنه كورسند كهينة بمي بيومكه بكي بريوايش صبش يو سے صبتی ملفظ میں مسند کے کا کے سند کھا ، انھندت معلی اعلاقے کرائے۔ بیت صبتی ملفظ میں مسند کے کا کے سند کھا ، انھندت معلی اعلاقے کرنے کے جور نوت می ابھری بوئی تھی ، کو ل کی عادت ہوتی ہوکہ غیر معولی خیز نظرائے تو اس می کھیلنے لکتے ہیں ا وه مي در بنوت سے کھيلے لئيں، خالد نے دانما، انحضرت كى اعلية كم نے روكالر كھيلے ود۔ ر برائے بار کی اس کسیں سوکٹرے آئے جن میں ایک سیاہ جا در کھی تھی جس میں در لوں طرف ایک فواکیے پاس کسیں سوکٹرے آئے جن میں ایک سیاہ جا در کھی تھی جس میں در لوں طرف أيل نصرائي عاضري سوكها بيرها دركس كوووك الوكسة عيب ري أيني فرما يا ام خالد كولاؤ، وه أي أ مريخ أن كومينايا ، اور دو دفعه فرما بأبيناً اوريراني كرما " جا دسرين بربوشي تنفي أب ان كود كها د كها كرماً " تیج ام خالد د بکینیا پیرسنا بویم سنا میمیز او برگذرجها بیمی که ام خالی<sup>مین</sup>ن بی بیدا میرونی نخیس اور کئی ئە مىچونى كى ئائىلىغى ئىزىلە ابوداۇدكى ئىللاب سى بىلى كى ماسى دىمەنىكە اصابەم بىلى كىددە استىدىرىيىدى كىلىلىدا ر ان کوکو دهی اعطار لائے (اصابہ ترجہ ام خالد) ہے بھاری کتاب اللیاس، سن<sup>ی ن</sup>ی ی<sup>ن سن کو کی</sup>تہ ہیں -

المين كسي وبن دمي في السياد السياد الناسطة الن اليك صحابي كابران مي كركبين من انفعاد كخلسان من طا جاتا اور ده صاول موما ركر ر مرانا، لوک کاوغد مت اقدس می مائی، است در جهاد صلے کبوں ارتے ہوئیں ار کہا، کھوریں کھانے کے لیے، ادر شاہ فریا یا کہ کھورین جوزیں بڑیکتی ہیں، ان کو اٹھا کہ کھا نیا کردہ ۔ فریا نهادو، برکسرمیرسه مرر با ته میرا در دعادی، مان بيكى محبت كى واقعات سے اب يرسخت الزيمونا تھا اليك فعدايك منابت نوب مصرت عائشهم كي إس أى ادوهيونى ميونى لاسارى ساخة تيس، مانشهٔ کے پاس کچے نہ تھا، ایک کھورزمیں پر بڑی ہوئی تھی، دہی اٹھا کر دبیری،عورت کھوسے وال الميئة اورد دلون بي برابعيم كرديا المجينرت على المعليم بالمرسع تشريف لائة توصرت عائشان مر اقد من ما ارتب و فراما خد من کوادلاد کے محبت میں ڈالے اور وہ ان کاحق بجالائے و دورخ محفوظ ر هنرت اس کتے ہیں کہ اکھنرست سلی اعلیم فرماتے تھے کہ میں نماز ترم ع کرتا ہوں ادر ادادہ بوتا سے کہ دیرسی خم کردں گا، دفعہ صف سے سی بچرکے رونے کی اوازاتی ہے اور مختصر کردیا ہو کر ایس کی مار کونکلیف میرتی بیرگی به ایر محبت در شغفت مسلمان بچلت کمک محدود ندهی ، بلکه شرکین کے بوں برنجی اسی طرح میرے فرماتے تھے اکیک فوراکی بخروہ بار بیند بچے بھیٹ میں اکر مارے کئے ، آب کو فیر بوئی تو ہما بیتا ذروہ المك صاحب كما ياديمول الندّوه مشركين كم بي قطي أب نے فرايا مشركين بيّے بھى تم سے بندرا سله ابوداو در کماب انجاد منه صبح ناری من ۱۸ سه بخاری کما به انصادی

خرداری ن کونس ذکر و ، خبر دار ایجول کونسل ندکر د ، برجان خدامی کی فطرت بربیدا بوتی ہے " مول تعاكد حب تصل كانياميده كوني فدمن إقدس بب بيش كرثاته عاضرين بي جرسي أ كُوعِرِي الله الله كوعنا من قرمات الجول كوجوسة اوران كونيا دكرتے تھے اليم و فعاليا كام بيك كوياركرد مي تصرك ايك بدوى أيا، الل في كما تم لوك بي كويماركرف ميري وال ہے ہی کراب ایک میں نے کسی کو بیار نہیں کیا "اسے فرا یا" النبرتعالی اکر تھا دے دل سی محبت کوجیس کے تومیں کیا کروں ک مارین تمروصهانی تھے وہ اپنے جین کا داتھ بیان کرنے ہیں کہ ایک دندیں نے انتخفرت صلی اعلیہ م کے سمجے مازیر می اماز سے فارع ہوکرا ہے اپنے کھری طرف علے اس تھی ساتھ ہولیا ر ا دهر سے جند اور رہے گئی آئے ، آئے سب کو بیا رکیا اور مجھے تھی بیا رکیا ، را دهر سے جند اور رہ کے مثل آئے ، آئے سب کو بیا رکیا اور مجھے تھی بیا رکیا ، بجرت كيمونع برجب مديمة ميراب كاواخله مود بالتها الضاركي حيوتي حيوتي لطركواك ے درورز در رہے کی کرکیت کا رہی تغییں جب کیا اوھرگذر ہوا، فرمایا اے لڑکیو اِتم بادرتی بود سی کاالاس المول الله! فرا یا جی تھی میں بارکرا بول ؛ حضرت عائشة تمسنی میں بیاه کر انی تیس معلم کی لڑکیوں کے ساتے دہ کھیلاکر فی تھیں ایٹ كُونِ تشريفِ لن تولوكيان أكل كا فاكركيا وهواُ وهوهيب جاهي السياهين ويتادُ كيليا كويت كُونِ تشريفِ لن تولوكيان أكل كا فاكركيا وهواُ وهوهيب جاهي السياهين عين ويتادُ كيليا كويت غلامون ينفضنه المراتض من العالمية للم غلامون يخصوص سي ساعية شفقت فرماتي تتوفوا ياكتيمي نه سند ابن حنبلنج سوم ۵ سرم منه منج صنع طبرانی با بالمیم عجم همد نته صیح بخاری وسلم کما بالاد به منه صحوسلم هاب طبيب رائحة البني صليم هد مبرة ي اول الجرت في البود الأوكمة بالاب باباللعب

بهانى بي جوخور كها شهروه ان كو مطاور اورجوخود ينت بووه ان كوبميا دي الخصرت عي والا كما مي وغلام كية الن كواب ميشداز ادفر ما دينة تي اليكن وه صورك احسان وكرم كى زنم يوازاد النين بوسك منع ال الب أبي أبديد رسم كوي وركر عربواب كى علاى كو تمرف جائے تھى فريد بن حارث علام كا المصرت في اعليهم في ال كوازا وكرويا وأن كي باب ال كوليني آك بين و وأساند ومستربات والمقت كوترجع ندوسه سطح اودلين جانب وقطعا الكادكرديا ازيدك بي اسامه وأسامه واستعمد وحبت كمن تعرامي و إلى رئة الموكد الراسام وفي بوني تومي الموزيورينا ما خود ليني دست مبارك الى ماك صاف كرته تي ، غلامون كولفظ غلام الاسكرائي نظري اني أفي لت مسوس بوتى مي الحضرت في اعليم كوا الملیف می کوارانی فرایکونی مراعلام میری لودی شکے میرای ایک میری می کے ادرعلام می لیے افاقد صداد درنهس وداوند ضامون المفيرت لل اعلام كوعلامون بيضفت اى طحوط عي كه مض الموت سي سب سے آخرى يه وصيت قرباني كم ظامول كے معاطم مي خدا سے دراكرة ؟ حضرت الودرببت دريم الاسلام صحابي تعا ادر الخضرت على المنافية م الحي داست كوني كي مرح فرا التي اليك فوالحدث الكه على أز ادفلام كوبرا كعلاكها ، غلام نے الخضرت صلى اعلية كم موجاكر شركا بيت كى ، آب ا الدوركورور فراياكم مي المك جانب بالى كويه فلام تفايت بهانى إي افدان تم كوان يرفضيك عطانى الرواتها است مراج كے موافق ندروں توان كر فروخت كر دالوا ضراكى محلوق كوستا يار دو جو در كا دو والكو الدورة والمواكويساة الكواته الكواته الكواته الكام تدوجوه وتركسي ادراتها كام دونو فودى الى اعانت كرويه ایک فته البسسود المساری این فام کو مارد بوشی که بینی سے آواز آئی، البمسود إنم کوسسود ر

سه مخارى با مده المعاصى من امراكيا لمبر والوواد وكما ب الا دب ا

من خلام رباختیاری، خدانوان سے زما وہ تم رباختیا رہے، الدستون کے مرکر دیکھا تو انحضرت کی آگائیکا ر بستنفی خدمت بنوی میں عاضر بلوا، بوض کی بارسول النیر بامی غلاموں کا فصورتی دفعہ كرون إن يا في فاموش ريوواس نے بحروض كى أن ينے بحرفا موشى وفتياركى واس نے تيسرى وار ع فى كى الميني فر ما با" بهردوز منز بارمها ف كباكروك الخضرت كى تعليم كم معدس البك فاندان مي سات أدى تي اورسات أوميو کے بیچ میں ایک ہی لونڈی تھی ، ایک وفدان میں سے ایک نے اس لونڈی کو تھو کارا ، انتخصرت صلی امتر علیه و لم کومعلوم الوا توای فرما باکه اس کوا زاد کرد و ، لوگول نے کمایار سول الله ایم سا ا دمیوں کے بیج میں لیک ایک خادمہ ہے، آینے فرمایا 'ابھائس وقت نک خدمت گذاری کر جب کم اس سے بے نیاز ند پروجا د ، حب حاجت ندرے تو وہ آزاد ہو<sup>ے</sup> ایک صاحب کے پاس دروغلام تھے، جن کے دوبہت شاکی تھے، دوان کو دارتے تھا براجلا كية تير سكن وه دونول بازندائي الفول في الكول المضرت على أعليم مي شكايت كي ادام الم بوجیا،آپ نے فرما یا تھاری تمزادگران کے تصور کے برائر ہوگی او خیرور مدینرا کی جو مقدار زاید ہوگی ا رِ بَهِ اللهِ ال ز البيني فرآن بنين يُرهنا، ونضح الموازين القسيط الخ، يرسنكرا مُنول منروس أرار مارمة برتروب كرمي الن كوارين ويسي ما كردول السبه كوالا وألها كما والداوالي كا

ے بہتام دانوات الوداء و کتاب الادب ماب می المهوک میں مذکور زن سے مسندا بن صبل می والا امری

علامون كالوك بياه كردية تع اور يوحب جاسة تع بيران بن توني كردية تع سیانی ایک تفی نے انی لوند کی سے اپنے غلام کاعقد کردیا، اور پودونوں میں علی کی کرنی وائی غلام نے خدمت بوی می اکرتر کا بیت کی اسے منر بیضابہ دیاکہ اوک کیوں علا موں کا نکاح كرك بوتوق كراما عاجة بي الحاح وطلاق كاح صرف تومركوب وا اسى دحم وشففت كااثر تهاكه اكتركا فرول كي غلام بهاك بهاك كر انخفرت مي المليم كى خديمن بى عاصر بوتے تھے ، ادرا ب الحس ازاد فر مادیتے تھے ، مال غنیمن حب نقیمی و اتواج اس میں سے علاموں کو کئی مصرفہ نئے تھے ، جو علام نئے اور او بہر تے تھے ، جو مکمہ ال کے پاس منین مواقعا، اسطیع جوامدنی دصول مبوتی عی اس مین سی پیطے آب انہی کوعنامیت فرماتے تھی نامور تحق کے حالات میں یہ میر کو چی بیٹ نظر نبین رہاکہ اس مطلوم گردہ کے ساتھ اس کا طرف می ساتھ کیا تھا، اسلام دمنیا کا سے پیلا مذمہی جس نے عور توں کی حق دسی کی ادر بوت و منزلت مے دربا میں ان کومردوں کے برابر جگہدی ،اس لیے شارع اسلام کے و وقعات زندگی میں ہم کو میر بھی ديما الماسي كم ستومات ك ساقدان كاطروس كياتها، صیح بخاری میں انتصاب المعلق مم کے ایلادا ذروج مطرات بند در در علی کی جوروا المركوريه اس ين بي بي من مركاية قول الما بيه كذ مكري من مع الوك عور تون كو بالكل فا قابل الميفا مسيحة تعامر بنري نسبة عورتول كى قدرتى المكن فرامقدوس كى واستى تحيي والخصرت كي الماريم سلطين ابن ماج كتاب لطلاق من ابوداودكيا با بجلاد ممذاب خليا الما المام من ابودادُ وباب ممهالفي ،

اسف جرطی این ارشاد داخکام سان کے حقوق نائم کیے اسکے برنا دُرنیاد واس کوتری ادر خایاں کردیا، از دان مطرات کے واقعات مقطامر کورای بیال ہم عام واقعات تھے ہیں۔ الخضرت الماعليم ك درباري يؤكمه برونت مردن كابجوم رستا غاعور تول كودعظ سنفي اورممائل درما فت كرنے كامو تع نبين لمناتها منورات كر درخواست كى كه مروق الم بنبي بوسكة السي بهارك ليه ايك دن فاس مقردكر دبا جائه المضرت كل الديمة لم خ ان کی ورخواست نبون قربانی، اور اُن کے دربار کا ایک فاص دن مقرد ہوگیا، من لوگول نے اغاز اسلام میں میں کو ہجرت کی تھی ان میں اصادر نے تمیس کا جی تھیں؟ فتح کے زماندی مهاجرین حسش مربیندیں اے تو وہ جی ایس ایک دن دہ حضرت حضر سلم کنیں الفاق بیرکہ اس وقت حضرت عمر بھی موجو دیجے، ان کو دیکھکر لوجھے ایر کو ن ہیں ،حضرت سنے نام بڑا یا حضرت عمرت کما کا و وصلی والی وسمندرو الی ؛ اسما بنرست عمیس نے کما ہاں ، ولهی حضرت عمرت کما ہم نے تم لوکوں سے پہلے ہجرت کی ، اور انس لیے رسول الدصلی افراد کم میر دیا دہ حق سے اسما کو مست عصدایا اولیں ہرکز ہیں، تم لوک رسول الدھی اسلید کم کے ساتھ ر بي تي اوه محوكون كو كهلاتي ليج بهما دايه مال تها كالدكوس دور بريك في مبتون بي وي لوك بهم كوساني تص اور بروتت جان كا در لكار ساتها عها. برباتیں بور ہی تھیں کررسول النه صلی آن کا ایکے ،اسارے کیا 'یا رسول اللہ عمر نے المي فرما يا تم الحكوا بالمول في ما جراسايا الميني فرمايا عركات مجديم سورياد النبن عمادر ساتھوں نے صرف ایک ہجرت کی اور تم لوگوں نے دوہجرتنی کیں "

اس والعدكاجر ما يسالو ماجرين بس بوق وق اساركي إس اته اور الحضرت صلى أعليهم ك الفاظان سے باربار د ہرواكرسنة ، حضرت اساركابيان بوكر دما جرين بن كيد دنياب كونى چيزانضرت كى الكيد كم كان الفاظ سے زياده مرت الكيزندى، حضرت اس بن مالك وفادم فاس تها ان كى فالركانام ام حرام تعارج رضاعت رشة سے آب کی بھی خالہ جس معول تھا، جب آب قبات ربین ایجائے تو ان کے پاس جروط وه اکترکھا الاکرمین کرمیں ، اور آب نوش فریاتے ، آب سوجاتے تو بالوں میں سے وکی کانیں حضرت انس کی دالدہ ام بیم سے آب کو نها بہت محبت تھی ، آب اکثران کے گوٹشرین اليجات وه بجيونا بجياويين الب الام فرمك وبرا تحب موكرا تفت توده اب كالسيندا يكسفي من من كركيبين مرية وقت وصيت كى كفن ي حوط ملايا جائے تدبوق مبارك كے ساتھ ملاما جا وبیب و فعرصضرت النش کی والده ملیکه نے اسب کی دعوت کی کھانا فور تیارکیا تھا الخضرت صلى الله علية للم في كما نا فن ذرارة مايا أدّ بن تفين نازير هاون المون صرف ایک چانی تھی اور دہ بھی مرانی ہوکرسیاہ ہوگئی تھی احضرت انس نے پہلے اس کو پانی سے دھویا، اور پھر ماز کے لیے بھایا انحضرت صلی انگلیدو کم نے امامت حصرت الس أدران كى داوى ادريتيم د غلام اصف باندهكر كطرس بوك المبية د ورکعت تمازاد ای اور د ایس استی، مصرت ابد مكركي صاحرادي (اسل بوحصرت عائشه كي على المباهي مصرت دميروبيا منصح بخارى عزد خبرسه بخارى كما با ما و وسمه بخارى لما بالستيزان مل بخارى بالصلوة على الحصير،

تعبي الرين مي الي توأس وقت حضرت مضرت النيركي به مالمت تي كداكم الموات كي وقال الم حضرت الرودي كالموت كي الحالي المالي الني اور كا المحالي المحدة ومركور من كد صلى أكلية للم في عطافر الى تى اورجو مرينه كودول برقى و ال وكور كى كفيليان مريولا وكرلاتي الدين ا و من كوستها و ياكه وه موارمولهي وحضرت استار مرائي ، الحضرت كي الحليثه لم في يو د كيور كه وحواب في بن کرنتی فرما بادان کوهیور کرائے بڑھ کئے ، حصرت اسکار کا میان وکدا ک کے مدحضرت اد طرف اللہ جا ا جيراجو لفادر كا فالمراعا ، كواس قدر فيمت معلوم بواكو يامي فلا مي سار او بوكئ، ایک بار قرابت کی بست سیبیاں بھی ہوئی انضرت کی اعلیہ کم سے بڑھ بڑھ کر آئیں کرری من معرت عرف الوسية المطرطيري، المضرف في العليم الله المعرف عرب المعرب المعرب المداآب كو خدرال رکھ اکبوں سنے فرطایان عورتوں یعجب ہداکہ وہ تھاری اُدار سنے ہی سب اُر بی تحصیت کی مصرت مرف ان کی طف مخاطب موکر کہا اے ای جان کی دشمنوا مجدے در فی موادر المعنرت في العلية فم ي إلى المري الما في الما في المول المنطق العلية في نبت من مراج مود ایک دفید حضرت عائشة کے کھریں آب منی ڈھا لک کرسوئے ہوئے تھے اعبیر کا دن تھا جو کرتے كا كارى تلين احضرت الديكراك تواك كودا من المحضرت صلى المحاية في ما يا ال كوكاية عور تمي نهايت وليرى كے ساتھ آسے ہے ما بامسائل دريا فت كرتى تھيں اور سماب

ئە بخارى ھى دە ھى كاڭ ئاكى سەھىم بخارى ما تىپ عربن خىلاب سەسىلى كىاب العيدين -

کوان کی اس جوات پرجیرت بوتی تی ایکن آب کسی می ناگوادی نبیل ظاہر فرماتے تھے، چونکرعورتیں عمو مًا نازک طبع اورضعیف الفکب بوتی ہیں ،ان کی خاطرد اور کی کانمایت خیال سکھتے تھے ،

الجشه نام ايك على غلام حدى فوال تع ايني او نمث كي التي عدى ير عد والي الم الك وفورسفوي ازوائ مطرات سمائة عيس المخشرط ي يرعقه والتي تعيد ادنت زياده تبر عطيف لك تداب فرمايا انجشه! ديمن شيش عورس ومن نهاي ا التيه وقوت كراديه اونت كي من قلامه لنكائه على مستور تها الس كوروك ويا الزنده جا بذر کے مبدن مسے کوستون کا لو تھوا کا ٹ کینے تھے، اور اس کورکیا کر کھاتے تھے، س کو ا منع كرديا ، جالورك دم اورايال كالنف معيجي من كيا إور فرما ياكه دم ان كا مورهيل واورايال الحال عانورون كودير تكسرازس باندهكر كالركيني كالمحل ما منت كى ادر فرما ياكه جانور ف كى ميميون كواني مستركاه ادركرس نهبناؤا المحامي جانورول كوبام لراناجي ناجائز بتايا الك برجي كادسويه تهاكمي بالم العباه هاراس كالمشاند بنائے تھے اور شق تیرانداری كرتے تھے، اس سنك دلى كى مجى قطعًا ما نعت كردى المك فعلىك كداره من نظر والما الما واعاكياتها، فرما ياكنس في السكا واعام السايم فعرا كى لعست بى علامت يالعبض ومكرض ورتوب كى وجهراد توب ادبر يوب كود اغما يرتا تعااليي حالت مي أبيان اعصاكود اغية جوزياده نازكتين بوتے ،حضرت اس كية بي كري ايك فر مكرول ك المصحومهم بالبالباس والزينة

ر یوژمی نیا تو دیکھاکہ رسول المدنسلی المحلی کمریوں کے کان داغ رہی ہے۔ م ر کی بادائر کمی صفری جاسے تھے الوگوں نے مقام یر منزل کیا، دہاں ایک ایر ندہ نے انداد تفا الك يخص نے د دارد الحاليا جرا ابير اربوكرير اربي تھي انحضرت ملي الحاديم نے دريا فت كيا اس کا اند ہیسن کرکس نے اس کو اذہرے پنجائی ان صاحب نے کہا کیا رسول اسٹر اعجے سے یہ حرکت بوئی ہے: آپ نے فرمایا رہیں رکھدو یا ۔ ایک صحابی ضرمت اقدر میں ماضر ہوئے ان نے باتھوں میں جا رہے جھے ہو کسی پر نمرہ کے بیچے تھے، آسیدنے دریا فت رہا یا تریونس کی کہ ایک ہیمنا ہی آ دراز آ مری تھی خاکر و کھا تو یہ ہے تھے ہے ، ن کو کھال ایا ایر ندہ میں ان بجول کی مان نے یہ دیکھا تو میرے مندلال في اللي وادري لا وادري المريك المريك المرايي ایک بارداسته می ایک اونت نظرت کذراحس کے بیٹ اور منطق شدت گرسکی سے ایک سور ہے۔ فرایاکہ ان ہے زبانول کے علق ضراسے ڈردی ایک دفعالی انصاری کے باغ میں أب تشريف كي المساكرسنداد نمط نظر را اب كود عكر بليا لي أي شفقت اس يا مجیرا الجیمرلوگوں سے ان کے الک کا مائم نوجیا،معلوم ہواکد ایک النساری کا ز ما الدوس حالورك معاطر مي كم خدات المين ورك ال رحمت دمیت عام م رحضور ابورصلی استرانی می دات باک تما مرد نرا کے لیے رحمت میکرانی کی بحواله ابودادك وباب محمة التشريحك ابوواة كوكمنا بالجاوعك ايفيآ

من من من الما تها كدي امن كاشمراده بوك "ليكن شمراده امن كي اخلاقي حكومت كالبيب كارنامهي اس کے توت میں مفوظ میں الکین اس کے شہنشا اکو خداو ندازل ہی نے خطاب کیا ، وَمَا انْسَلُنْكُ الرَّبَ حُمَدُّ لِلْعَاكْمِينَ مَ مَا مَ مَا مَ مَا مَ مُعَامِدُ اللَّهِ الْمُعَامِ تم تخصرت الم سماية لم كے علم وعفو، مسامحت و درگذركے سينكروں و افعات بڑھ كے ا نظرة يا بو كاكه اس خزانه رجمت مي دوست و وشمن اكا فروسلم، يور سي عورت مرد ،اقا وغلام السان وحيوان مراكب صنف مستى برابركى حصد دارهى ا ا يم صاحب آب كسى يربده عاكرنه كى درخواست كى توشيناك بوكرفرما يأبي ونباً العنسة كي اليابن أيابول، رحمت بالرجيج اليابول، التي ونها كومينام دياد-ایک دوسرے پر نفنی وحسد نے کرداکی دوسرمے منے الانتها غضواور لاتحاسد واولاعل بط يجرواورك خداكى مندوسب آب يس بجناني بجناني بهاني بجا وكونواعبادا ملكماخوانا ا كيب اور حديث مي عكم فرمايا :-ورك يدوى ابن يدواب والمام المركم احب للناس ما تحب لنفسك كن كما حضرت انسسے مردی ہے کہ آئے فرایا :۔ تر مین کوئی محق اسو لک مل مومن بنین موسکما جب الزيوس احد كمرحتى يحب الناس يحب سبادكون يدوي معبوب مصحوب الدمك انفسدوهي يحب لمئرلا يحبلولانك عنروهل (منداحدطدس ۱۷۷۷) ده دو مرکوب وف صرف صدائے ہے بیار نہ کرے۔

ا کے شخص نے سجد نبوتی میں اگر دعالی خدا یا المحکورا ور محمد کوم خونت عظا کرا سے نے فرا یا مندائی رجم نے کو تم نے تنگ کر دیا ۔ ایک اور روا بہت میں ہے کدا مک الوالی مسجد منوی میں ا ادرات سي مازيري، مازيره كران اونث يرسوار موا، اوربولا خداوندا اجي يراور حديمت بيع ،اور بهارى رجمت مي كسى اوركو تمرك فرك آئي صحابه كى طرف خطاب كريك فرا أنباة يرزياده ماه مجدلا بورب يا اس كاون " بعني أسي استهم كي دعا كرنا ابندفرها يا ) ر من اللي الخضرت على الماييم ما من من من من المن المرافي القلب تنع الله المن عن حريب المعالية ر کن بنگرخدمت اقدس می دا ضربوی تصرا مکویش دن کسی بلس بوی می قرکت موقع طاقها اوفر ما صرت زیز من ال بچومرنے راکا تو اکھول نے انخضرت کی اکلیم کو بلاجیجا اور کھولائی کھرو لاسيّه الحبورات المين المنيّة المن من من عبادة مواد بن لل بن لعبّ المرين المن مي المن المن المن المن المن الم بيركولوك الهام أسالات ودوم توثره القاميه الهماراب في المحول وانسوهاري موكف حضر ردار تعب الداريد الله الما فرط إفران مي مندور يرحم كرا المحوادر دل ير رهم كري إلى الم ع و و الهرك بررجب الب مرية تشريف لاك توكير شهيدول كا ماتم به يا تعااستورات ائے اپنے شہروں یو فدر رہی تھیں میرو ملے کرآپ کا دل بھرآیا اور فرایا حکمر ور مرایا

ن میرون داند ایک میرون می ابود او دکتاب الاوی اشایر به دونون داند ایک مون سه بخاری می میرا این میران می میران می این میران می میران می این میران می این میران می این میران می این میران می میران می این میران می این میران می میران میران می میران میران می میران می میران میران می میران می میران می میران می میران میران میران میران می میران میرا

ایک ارایک صابی جابیت کا اینا ایک تصربیان کررے تھے کہ میری ایک جھوٹی در کی تھی، عب میں الاکیوں کے مار دالینے کا کہیں کسی وستور تھا، میں نے کی ای فرای کوزندہ زمین میں کاردیا، ده ابا المكر كادر بي هي دورس سيرش كي وصياد الرباعة اس بيدردي كوسكر الخضرت على المادي الكون مع بالفتيار السوجاري بوكي أسي فرما ياكه أس تصد كويرو مراؤي نصابي في ساس دروا ماجه کودوباره بیان کیااآب بے اختیار دوئے ایمانک کدر تے روتے محاسن میارک وجو کئے۔ حضرت عباس بدرس كرفار بوكرائ تولوكول نے ان كے اللہ ياؤل مكرما مره و ستع اور ده ورد سے کراہ رہے تھے ال کے کرانے کی اوارکوش مبارک میں بارباد بہنے رہی تھی بہکن خیال سے ان کے باتھ انہیں کھولئے تھے کہ لوگ کسی کے کہ یہ اپنے دیڑے ساتھ غیر مساویا نہ رحوفیا ما ہم میدنسین آئی کی الب بے مین ہو ہو کر کر وسی مدل رہے تھے اولوں نے بیتوری کاسبہ مجھر الربي دهي دهيلي كردي النضرت عباش كي كرب ادريني رفع بوني تواسي استراحت فرايا ا مصعب بن عميراكم الى تعاج اسلام س يمل ببت نازونعمت يسطي ان والدين بين تمينت بين تميت باس ان كويها تهي فدان ان كواملام كي توفيق عطافراني وه ملان بوگئے بیرد کھرکہ لڑکے نے اپنے آبانی ندمب کورک کردیا ہو، دالدین کی محبت دفعہ عداد مرائي الك نعده الخضرت كالتلكم كي ضرمت مبارك بي اس عال بي أي دوم جرود اه قاقم بي مبول دمها تنا ال بريوند وايك كيروسالم نه تما ايه ترازمنظ و يكوراب آجهيده موسي عياد ت وتغرب وغمز ارى وعزا بيارول كى عيادت مي دوست وشمن مومن وكافركسى كي صيف المصمندوري ها إدل سه ترغيب وتربيب ج س ، به م محواله تر ذرى ومسند الوسطى

وسن نسانی بارانظهر علی انجنازه هی ایم کان انبی می انتخالی احسن شی عیادی المانین انخضرت کی عليهم ماري عياده والمرت المحالي خيال رهاكرت هي بخاري دابوداد دوبيره) عدادات ہے کہ ایک بیو دی ظام مران الموت الیار ہواتو آب عمیا دیت کوتشر این ہے۔ عن الدر تون المرت حب مع دم اوراب عميادت كوسك تو النايمني طاري في ادارد وه خرنوسي، فرطان افسوس الوالربيج تم يربها ما ندود الب بمي جلما أيرسنكرعوت لياب، ختبار حيّ الليس ، اور ردين تكبي ، لوكرد، ني روكا ، أي ارشا و فرما يا أس وقت لو سي دوامريك بدرالبته رونانهیں چاہیے عبداللہ بن تا بت کی لاکی نے کہ امجکوان کی شما دت کی اسپیکی کہد جاد كيسب سامان تواركرسيدي أسي فرمان أن كونيت كانواب لل يركان حضرت جا بربيار جديه تداكر جدان كالحرفاصله برتها ميا ده يا الكي عياد ت كرجا إكريقي كا ایر ، و نور وه بیار موسی تو آب حضرت الو مجرکو سائد نیمرید ل ای عیاد ن کوکئے ، ال نیرش الد تى . إنى منكواكر وضوكيا ، اور بي موسى يانى كو الت كے مند ير يوش كا ، جائم موش من آكئے ، اور وه في كى يارسول الدُّرِ ابِينَ لَهُ كُوكِس كودول أس يريد آيت اترى بُوصِيْكُ وَ اللَّهِ فِي اَوُلاَدِكُمْ ا كمي صاحب بهار موك وآسي جيده فعد الن كى عيا وست كوسكي وحب الحقول نے استال ارہا تو لوگوں نے اس خیال سے کہ اندھیری راست ہے اتب کو تکلیف ہوگی ، فبرنہ کی اکروہا صبح لو معلوم موالوا ميني شركايت كي اد رقبر رجاكر شازجنا د ويوهي ا عبدالشرين عمرون غرف وه احدي شمادت ياني تحي اوركا فرون نے اسكے ماتھ ياؤ شه صحیح بخاری باب عیاوه المشرک مند ابوداو د بار بخان بناه صحیح مخاری رج مه مه د تفسیر بت مرکوم

الکاٹ ڈا سے تھے،ان کی لاش انحضرت می منتعلقہ کم کے سامنے لاکر رکمی کئی، در اس برجادر دالدی کئی، ان كے ماجنراد سے رجائر ، آئے ادرجوش محبت میں جا ہاكہ كير ، ظاكر دھيں ، حاصري نے و كا ، انھوں ده باره بات بوها یا الوكول نے بحرد وك و یا الخضرت ملی التحالیم نے در و بدری كے خوال محكم دیا عادر الحادي جائے ، عادر كا عما ما عماله عبرالله كى بن بے اختيار علا الحس ، الحضرت على الله عليه ما نے فرطایا دونے کی بات نہیں ،فرشتے ان کو اپنے یوون کے سایدی لے کئے کیے ایک فدحصرت سوری عباده بیار بوت است عبادت کوتشریف سے گئے ،ان کود کی کر آب بر دقت طاری مولی ،اورامحول سے آنسوکل آئے ،آب کورو مادی کورسد دو ترے ، الكسينى مسجد مي جهاد وياكر ما عها، مركبا، تولوكول في أيب كوجرنه كى الكيف ن آسيكاس وال دريافت فرايالوكون في كهاج وانتقال كركيا وارشا وفرما ياكر تم في كوفرز كي الوكون في كي تحقیر کی دمینی ده اس قابل نه تھا کہ آب کواس کے مرنے کی خبر کی جاتی ، آب نے لوگوں سے اس کی قرديا نت كى اورجاكرجنازه كى مازيرهي ك جازه جایا توانب کورے موجاتے بخاری سے روایت بوکرائے فرمایا کرجازہ جا اور اس ساتھ جاؤہ ورندگم از کم کھڑے ہوجاؤ،اورائسوفت کک کھڑے رہوکہ سامنے سے کل جائے ، الرجداب نهايت ومي القلب ورمياز الطبع تحظينه صوصة اعزه كي وفات المسحنة صدر بوما علا كانم نوصاد الم كونهايت السندفرمات تع صفت مفواهم سنعلى كے بھائى تھے سوات كو سه بخارى جنازس ما، منه اليضاف ما، منه وكارى بالصلوة على القرمي الومرية كي واليك رادى في شك كيا وكريم مرد تنا ماعورت ميكن دومري وابتول مي اس كاعورت مونا ميسي وكريو مرحجن اس كامام تها المنت كارى مر مركز وما

نيابند مبن على حبب ال كى شهادت كى خبراً فى تواتب ملس المم مي بيني اسى طالمت ميكسى لا مرام الرحب في عورتي . وري إب آي فرايا جاكر من كر هو ، وه كي إور دالي الركساء بية منع کیا مین ده بازنه بی اتنی استے در باره منع کرایجیا، پیری ده مازندای اسم باره منع کرنے منع کیا مین ده بازنه بی اتنی استے در باره منع کرایجیا، پیری ده مازندای اسم باره منع کرنے يرمي حب ده با زندائيس توفر ما ياكه جاكران كمني من خاك دارا عصر بر المراد المراد المراد المراد و المراد اس من يرنكمة هي تها كه حضرت النس نهاميت اطاعمت منتاريج و اور مرد قعت الخضرت كل أخليم كرارشاد بركان لكاك و كفت تع حضرت اس كي تعيد في بالى كا نام الوعمر في المست اورايك مولايال ركها تقا الفال ، وه مركميا الوعم كوبهت رنج بوا السيال الفائد وكمهاتو فرمايا ما عصيرما فعل المنفيد في الوعمر المهاري مولي في يمكياكيا-ر اسر المرسطی المی المراد من المراد من می کرم کو کوئی معواری عنایت الوارشاد الا ویک منطق بنے خدمت الدین میں آگر ہوئی کی کرم کے کو کوئی معواری عنایت الوارشاد الا نمن محرکوا دمنی گابیر دول گان انصول نے کہا یارسول اشدیں اونٹی کا بچیسیر کی کروں قانی ز ما یاکه کوئی اد نریش السیانتی مهوناسع جواوملی کابھیے نہ مہو" ایک بردها صدمت اقدی می ای که صور میرے لیے وعافر مان کی کو کور است نصیب أميني فرمايار الصيال بهشون مين زجائي كى واس كوبهت صدهم مهواد ورود كا يوني واليهافي آیے وہ ما بری فروا یک اس منت کر اور کا بڑھیاں حبنت میں جائیں کی سکن جران او کرجائیں گی ائے ايد به در در المالي من جن كوام مرانه رها. ده دهات كي جيزان سيكي فرمت الي الريم سله بخاری کتاب بخیار کاب بس کلس عندالمصیدته مین شاکل زیری بیز بخری و کاندی نشاکل تر دری

Marfat.com

ته المن نعدده شرف اك ركادك مع جونين لاك تها ال كو إزار في فروخت كرري في اتفاقات اوص مے كذر سے از امر كے بيجے جاكران كوكودي و باليا، اكتوں نے كماكون و جوزود مراكر وعيا تومرورنا لم تصابى بيجاوري الحضرت كالتحاري الكفرية اس غلام كوخريد الميه إيوك كروارسول الندامج جيد علام كوج تنوس خريد كانفتهان الما آب نے فرمایا، نمین خدارے نزویسے تھارے وام زیاوہ ہی ہے الكسفى في الرشطايمة كى كرمير، بهانى كي مم بي كرانى ب، فرايا شمد إلادوريا المسكر الماليان مكايمت اب بى باتى ب السي يوشهد بلان كى بدا ست كى المدواقة بعروبي عواب طا وتعى باراك توادستاد فرما ياكه فدانسي النه زران يرب المرتشدس شام سكن تحادث بهائي كابيث حوطيس واكر شهد ماؤك اب كى يلايا تومنها بوكني، مدوس ما وه فاسم كترست موجود عا، حب الورائم عبد الوكراني ما في دبي. ادلاد سے محبت ادلاد سے نمایت محبت تھی معمول تھا کہ حب کھی سفور اتے توسیم اخریر صفر فاطريكي إس جاتے اور سورسے دالي آتے ترجی سے سے ارباب ضرمت بداوہ جی حضرت واطرین المكيدي جاندى كيكن براك الدورواز يريدك للاكاك الخصرت على اعليهم والس تشريف الآ توظاف مول حضرت فاطمير كي هوبي كي وه مجوني ، فورا يرود كوجاك كروالاادر صاجرادو کے ہاتھ کو کنگن امار سیے، صاحرادے روتے ہوئے خدمت اور س میں عاض کے ایک کنگن سکر بازار له شاکل تر مری مدی ماه بخاری م م ما باب الدوار بالعسل

میں بھیجیدیے کوان کے برے ابھی دانت کے کنکن لادو عضب فاعله نب ب كى خدمت من أشريف لا من توارب كطرب بوجات والناكى بیشانی جے اور این نشت گاہ ہے ہوٹ کر انی جکہ مطاتے . ابوقاؤه البيان اكريم بوك مسجد نبوتي مير، عاضرتھے كه دفعة رسول الله كا الحاقة ما الم را تحضرت می افتاریم کی نواسی تھیں کو کرنے سے برجرا ھا کے موسے تشریف لاک اور اسی حالت ہی ادر در ای ،حب رکوع می واتے توان کو آثار دیتے، کی مطری موتے توجر الیے اس کرے اور کی مار دورت اس کہتے ہیں کہ میں نے کسی کو اپنے خا مدال سوائنی محبت کرتے نہین دھیا ہیں۔ أبيار في مي المان المانيم والله الميم والله الميم والله الميم والله الميم والله الميم المانيم والله الميم والله والميم والله والميم والم والميم وال میل ہوان کے دیکھنے کے لیے مریزے بیا دہ باجاتے اکھریں دھوال ہو مارہ ماکھا اکھر میں بالتي بحركوا الملك التي على لين اورومنده عن ، كار رمينه كو والسل كست. الك دفعاقرة بن عابس بوسكادك المراضر مست اقد سروي اك الروم المام كرامني و رسي ينظيم الوطن كي كروس و والي الي الي الي الي الي الي الي المراد فرا الرسواني و يا الرسواني و يوني و يو " جداد و در المرائد ال حنين المهرا السنادس من الهما عبد الله أو ما مريس كم مريس الدست الدارس الم مرا و المرادين من المرادي المرادي المرادي المراده و المراده و المراده المرادة سو کھے اور سینہ سے لیمائے ، الدنهاني من به وبالدخال الهميدان في المساجد، يم كارى يماري بيروي في فرود كوسي ميم ما الما المالية

ا کمی فدمسوس خطبه فرمار ہے تھے، اتفاق سے منبن علیما السلام مرخ کرتے ہے ہوئے آئے کمسٹی کی دجرسے ہرقدم برلا کھڑاتے جاتے تھے، آب ضبط مدکرسے امنبری ارکووں الله الدائي سائ بهاليا بحرفه إن خدائ سي كما بي إنسا أموا لكم وأولا وكمف فينك فرما یا کرتے تھے بین میراس اور میں حسین کا ہول، خدارس سے محبت کھے جو بین محبت رکھنا ہوا ایک فعداما مسن یا امام بین دوش مبارک برسوار تھے کسی نے کہاکیا سواری باتھا کی ہے، آب نے فرما یا سوار کھی کیساہے، ا یک دفعه ا مام سن یا ام مسین دراوی کو تبین یا دنیس رای است قدم به قدم مرکه کرهم ا تها أي فرايا اورج فه او المحول في أي سينه يرقدم مكدي الت منه توم كرفر ما يا الصفالا من اس معبت مطمها مول توظی رکه ابب دودا سياكس وعوت بن جارب تصرافام مين عنيالسفام راه بن ألسل روي ا تیا کے بڑھ کرمات میں دیاوہ منسے ہوئے پاس آ کرکل جاتے تھے، بالاخراک درکے ان کو مکر الیا ایک المى تھوڭ ى يرادراكى مربردكى كرسيندسەليا ليا اليرفرا الحسين ميرابرادرين سكابول ا اكثرا ام مين عليه السلام كوكودي ليته اوران كمنه من من والية اور فرمات كرضرايا اس كوچا منا بول اوراس كوهي جامنا بول جواس كوچا اسه آپ کے داما و دخصرت ریز میں کے مسوم حب بررسی قبید جوکہ اے توفد میرکی رقم ادا نہ کر مسلے تو کھ سله برتام موامین شال تر مذی می ندکوری و فیرصدین که ایک دادی کی نسبت تر مدی نے اکھا کولیف الل علم نياس كوضعيف الحافظ كها مي سنة ادب لمؤدنجارى ص اله سنة ايما ص سه ،

كها بهجا، حضرت زينت نے اپنے كلے كا إربيجديا ، بيدوہ إرتحاكة خضرت زينر مضامح جنيزي حضرت نے ان کود یا تھا، انحضرت کی اعلیم منے ہار وکھاتو بتیا باوکئے اور انکھوں سے انسوکل آئے۔ ایوصحاب سی ز ایاکه اگر تمحاری مرضی موتویه بار زیم سین کوی بحد دن رسینے بسروشیم منطور کیا۔ حضرت ربنت كيكسن صاحرادي كانام أمام متر تطانان سے آب كوبيت محبت في أب الإد مرانی وساته رکھے،جب آب نازیر ہے تو وہ دوش مبارک پرسوار ہوجاتیں، رکویا کے وقت يت والوكا مرصي الماروت تعي يحركه ويرت تدوه بحرسوار موجاتي روايتون كي الفاط · سے مرفوم ہوتا ہوکہ انخصرت کی تعلیم خودان کو کا ندھوں پر بھالیتے اور آنا رویتے تھے البین این نے ملے ای کے میل کتبرہے، وہ خووسوار جوجاتی ہوگی اور منے نہ فر الیے ہوں کے ۔ رآب کی ایک نواسی حالت نزع میں تھیں، صاحبزادی نے بلا بھیجا، آب تشریف کے توره کی اس اس می مارک می رکی دی کی است اس کی حالت و می ان ما سے السوطاری موکئے ، حضرت ستور کہا یا رسول النزامی یو کیا کرد ہے ، زیات و مایا یہ رحم جي كوخرائے اپنے بندوں كے داوں مي ڈال دیا ہے ك حضرت ابرابهم کی دفات میں می سیجے آبدیده اوکر فرایا تھا المحین انسوبهارہی ہے۔ ال عزره مور لهب المين مني سيم و مي البي كسي كحب كوضرابيندكر ما بت ي سكن مدي مي مين مي مين مي مين مي مين مين مي الما عزره مور لهب المين مني سيم و مي البيل كسيل كي حب كوضرابيند كرما مي المين مين مي مين مي مين مين مين مين م من آل واولا و کے مدائے فضوص ندھی ، طبکہ عموماً بجوں سے آپ کوانس تھا،) رہے بخاری کتاب المرضی ص مرم مرسے بخاری کتا ب انجاری

مااسر كى اعلقهم كے فا مران من كى جا ما ہے ، اكھرت كى الكي الله كى دوست سے بہلے العست مشهور تعين، ان كي داؤره فاطم منت قرابد العالمين القالي دالدامين قريد من ممتاز تها، مكري اكرسكوس اختياركي اور تبوعيد الدارك عليف فيد عامرين لوى كيد فالدان بي فاطمه منت مايره معن کاح کیا ، الناکے نظمیٰ مصرت خدیجہ میڈ الہ آپ ، الن کی ہملی شادی ابو ہالہ بن زرارہ ہمی ہوا الناسعة وولر مح بيرا بوسم الكسافانام مردي ادر ورسيه كاحاديث الوالك أتمال مي عين بن عايد مخروى كے عقد كاح إلى أيل الن سے الك الل كان مي الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله اسى بناير حقوت خدير الم من ركي نام ين بكارى جاتى تقين، مند في اول اسلام تبول كرا الحضر صلى أعليهم كالمفسل طيدان بي كى دواميت مين مقول بين نديس و بلين يخد من ما كى ك سائه جنگ ال ای الرابط المحاد اور شهر مورث عين كم انتهال كي بوره فري فريدول الدول الد الذريكي الخصرت في الليدم وفيه اولادي بوئي، و دصراجنان كرون بيان برانتهال كرك ادرجاد صاحراد بالهاد العرب فالمدر مراهم وارتب بصرت وقيه الفريد امر المتوم الن مسك طال ت الي الم مك طبقات ابن معدد كري ركي الناب النسارسك طبقات ابن موريد مد اصابه وكرمد

حضرت فريخ كاليك إلى الدين الدين او ده اسطام لائيس او ده مرائم كي وقات كي برركس

حيرت وركب المخرف في الله مل الله من الما مست في حب وه عدر الله من أو كل عروالين وس كي عن اور الحضرت كل أكلية لم بين سال كر تي الماح كي بعدوه بين إس أي رائيا الى زندكى كمسائضرت كالمليم في دوري شادى بين كى رضرت فدري كى دفات كى بارك مهمول تعالىجىب بي كورى جانورون كرو باتواپ دھوندھ دھوندھ كرھنے فرائد كارون كرون كري كارون كري كارون كار کے ہاس کوشت میجواتے کا دھنے میں ماکنٹے ہی ہی کہ کوئی نے خدیجہ کوئیس دیجھا الکیزی کوکوئیس فدر اُن پر وملك أناتها كالدرين مواتا تا تعامل كي د حريق كه الحضرت كي اعليم مهيشه الراد كركماكرة من الك دفورس في الراب كورنجيره كميالين أسيح فرما يا كوم خدان كي محبيرة وي من " ا کیے نعدان کے اتحال کے لبدان کی کہن ہالم انجھنرت کی اعلیۃ کم سے یا ایر از استیار کے قاعد اندرانے کی اوازت مالی اور از مصرت خدر کیا میں مائی کا بول میں اور زیری توصفرت ضريحه مادا من اورا مين عجر الحواوز ما ياكه إله المادي بن من من والشري بوجر وسي الكونها من ال ولي كراك الما كما الك المعلى الوكرة إلى ومرة في الدنداني الن البي التي الريال والناسي الماري هي ايدر دايت الي مك تروليكن استياب برايم كدجواب بي الكنيرة طيات في الكاندرة مرکز انہاں دھیں تو تو ک نے میری کی رئیسان توا پھول نے آدید ان کی احبیدالزکریا الفریج او وه اسلام لائیں جب ساکونی میکن نبری تواقعو فی نے مرکی رو کی "

ن سيخ من الم فضائل فديج

حضرت الموده المسادمور وزواج مطرات مي يه فضيلت صرف حضرت سودة كوحال وكرحضرت خديجركاتها كي بدرست بيد وي الخضرت الي الحلية لم كي عقد تكاح بي أكي وه وابتدا مي بوت بي مشرف اسلام موجی تیس ساران کوقدیم الاسلام موے کا ڈرنے کی حاصل ہی انی شادی بینے کوار بی م ا دنی چی مصرت مود و ان بی کے ماقدام الائی داوران کی کسیاتی صبت کی طرف بحرت المجرت ماند جس كو ام عبد الركن على الحصون في جلك حلولاري شها وت حاصل كي . عفرت فديم كما تعالى سع الخضرت في الماية لم سايت يرلشان وكمين تهي الم ويمكر خوارزت عليم نے وض كى كرآب كوايك موس ورفيق كى ضرورت مؤات فرما يا باس كھرما وا بحول كانتظام سب فد مجهد محتفل تها استي اياست و و حضرت موده ك والد كي اس كين ا جالميت طيقيرسلام كما انده صاء كم بيركاح كابرام سايا والحول في كما الحريسلام مین سوده مرحی تودرمافت کردا و مناسب موتب ملے موکئے ، تو تخصرت کی اعلیہ می خود تشریف ادرسوده کے والد نے ماہ جڑھا یا، جارسوور م مرفراویا یا، کاے بورعبداللّد بن فرمد وحضرت سو ر بھا آئی ، جوامع قت کا فرتھے آئے ، اور انکویہ سالی معلوم میواتو مربر خاکمے ال کی کمرکیا سب الوكبا جنائي اسلام لافي كے بدائي اس حافت يرسيليندان كوابسوس اوا عا ا سله طبقات بن بے کدرممان مناس میں انکا نکاح ہوں زرقانی نے ست سے بھی لکھا ہی یہ اختلاف ہن بنايرسه كهخو وحصرت صديحية بينكاوفات كمسندين اختلاف بيح

حضرت عائشهٔ اورسو ده کا خطبه اور نکاح چونکه قرمیب قرمیب ایک بهی زما نه پی بوا ۱۰ س کیے موثین می اخلاف ہے کرکس کو تقدم حاصل ہے، ابن اسحاق کی رو انہے ہو کہ سو وہ کو تقدم ہو عبداللہ بوتین میں انہاں والیت میں انہاں ۔ عقبل کو قول ہے کہ وہ حضرت عائشہ کے بعد نکاح میں آئیں ۔

اخلاق وعادات المخضرت على اعليه لم كے اخلاق دعاوات بس سخادت و مماضى ايك نما يالها و

فالاس بايرس المرسي المراب المراقرب ما الله الما الما المراس براس وهف فاص كاريا الزير القاء ازدائ مطرات لواك وخادات فيفي معبت وتمتع ويزيات والعوقع ما اس سيه يه وصف الن يس عمواً نظراً تا مع مصفرت مودة اس وصف يس براستفنا مع حضرت عامم مت ممازهین ایک و نده صرب الران ای خدمت بن ایک ایک ایک نا نے دالے سے پوتیا اسین كيا ب ابولا درم، بولي هجور كي يلي من ورمم بينج جاتي بي مكراسي وقت سب كونقسم كرويا اطاعت اور فرما نبرداری عجی ان کافاص وصف ها و راس وصف می وه مادران مھرات سے مماریاں ر ردابت صیف ان کے ذریعہ سے صرف یا نبے حدیث مردی ہیں، جن میں سے بخاری میں صرف ا سبع اصحابه مي عضرت عبدالسرين عبامن اوركي بن عبدالرين بن امور بن درارة ان روايت ي وفات ا مصرت مودة كے سندوفات مي اضلاف ب دوقدى كے فرد كي اعفول نے امروا المن انظافت كي وفات باني، حافظ ابن مجرأن كاسال وفات مصفية قرارديم بن ام ا باری ایج می سند مجروایت کی و که صرت مرکے زیاد خلافت می اسفال کیا ، داہی نے اریخ کریس اس بریداصافه کیا مرکنصرت عمری خلافت اخری زماندی دفات کی حضرت عمر نیزست می دفا یانی براس سے اسکان مان خلافت ملاحظ برگامیس میں ہے کہی دا بیت رہیے زیارہ صحیح ہے۔ عائشه وم على الرح الله المرك وفي اولاد بين الدفى ، ما الم النه عما بي عبد الدّر بن زيرك المدر قانی و سوس به در می شخصیل ندکوری طبطات و بن سعدس صرف پلی و ایت تفال کی می مصصرت ماشته

تعلق سے ام عبدالشرکفیت کرتی تھیں ، مان کا نام زیزب اور ام رومان کفیت تھی ، بیشت کے جاربرس در مدامونمیں ،

مناسه نبوى مين الخضرت في اعليه في كيسائ كاح موااس وقت ش ساله في المحضرت صلى العلية كالمعلى بيط جبر ب طعم مح جنراوي ومنسوبي بعضرت خديج بكا مقال كي بعد خولد من صلیمنے انحضرت ملی اعلیہ الم سے مماح کی تحریب کی آئیے رضا مندی طاہر کی ، تولہ نے ام زمان ک<sup>یما</sup> اجول في من الوطريس مدكور كميا الدي كرجير من طعمت وعدكر ديا مول الأجل وعد حلا في المين كى الكي مطعم نے خود اس منام الكاركرد ماكر اكر حضرت عائشہ ال كے كھر ميں اكبيس الد كھر ليا ا كاقدم جائيكا ببرحال حضرت الوكريف وله ك ذريعه والخضرت في أعليم سي عقد كر ديا ، جارسودرهم بهر واريا بالمين مطرس حضرت عائشهت ثرايت بحكه ازداح مطرات كامر بالخيره درم بهوتا تعيانا براح كے بعد دلمه مي الخضرت كى اعلبہ كم كا قيام سال كے التاء ميں النے بحرت كى تو الوكرسالة وتوال عيال كرهيوا كري وبسامرين بي المينان بوالوصرت الوكرس عبدان اربقط كونجيجالام زمان اسمارا وعائشه كوركي المحضرت كي اعليهم كي المحازيدين حارثه ادر ابورا فع كوحصر فاطهه ام كلتوم اورحضرت سودوغيروك لاني كيانه فرمايا ، مرمية بي أكرحضرت عائشة سخت بخاري وبالابوس واشتداد مرض و مركى بال كريم والك المستعمل المن الديم الأديم اداكرين كاخيال أيا الموقت عفرت عائشه كى عمره مال كى كى المسليول كيسا ته صول تصول من كه م و مات مصرت النات كواوازدى المواس وافعه كى خبر كن تكى ماس كه ماس كم ماس المي الحدوث من التنوي بال درست كي كوس العالى عدري انظاري العالى عدري انظاري العالى والله وي دالله وي دالله وي

سرت مباركباددى اجاست وقت الحضرت مى المنظر كم المسريف لامريم اور مرم و وي دا الوى الموا من سكاح مواقطا، ورشوال بي من بيرتهم كلي اوالمركي و مانه قديم بي اس نهيزه مي الأعدن أياتها س بريل وب مديد الم تعريب ليمره فيال مقطى المراحيال كم ما عليه فالما يهيد الخاكم الماليا د فات احضرت عائشه في المحضرت على عليه م كسياته وبرس مكن ندكى بسروي وسال كى عرف و أي الم امن دجب الخضرت لى اعليه لم نه متعال فرما يا نواكى عمره اسال كي ين الخصرت لى اعليه لم يروضر عائت قريبا مربه سال مك نده ربي الخصيم من وفات بإني اسوقت أكح مطابق جنة البقيع من راست وقت وقن مهريس، فأهم بن محد، عبدانتدين عبدالرحمن اعبدا بن الي عوده بن زبرادرعبرات ربيرن وبيرك قرص المارا اسوقت مضرت الوهريك مروان بن كم كى طرف يريم کے طاکم تھے،اس لیے اکتوں نے مارجارہ برتعانی -الخضرت على اعليهم كوعضرت عائشة سي بهت محبت تعلى التي محبت التي موساله تام ازداج مطرات اوانی زندگی کے آخری وان حضرت عائشہ کے محرے میں سبر کیے افتا الهاربن طرلقيد مع والمقاران كم معلق احاديث وميرب تهارب كترت واقعات ومي مي على زندكي إحضرت عائشة كى على زندكي هي نايان حيثيث رطتي يو مضرت ابوكرا مضرت عموض عنان كراني فتوى وتي تفي الكار صانبر الصول وقي اعتراضات كيين المبيوطي في الماسوطي في الماسو رساكه بي جمع كرويا بوران يورون من مردى بي جن بي ما اعد تيون ترفين والفال كما يوري المن فرور ان موجه و مرش و این کی بس، و صرفول می اما مسلم مفرد بی بعض لوگور کا ول ا كرا حكام ترميه مي سعايك و تماني ان سع مقول مي از ترندي بي بي كرصا برك ما

حب كن شكل سوال بني اجا القاتو اسكوهفرت عائشة كالرئم لئي هي المك فتاكر دون كابيان مح كه المح المان تولياده خوش تقريبتي و مجا الفقير عديق المرار تمريويت اخطابت اورا و بن نساب مي ال كو كمال تها بشوا سكر بند المراب سور خطابقا المحارث من اور ابن سور خطبة الممال تها بشوا من المراب سور خطبة المحارث و المن من المراب سور خطرة المن المن وغيره من عبد المن المن والمن المن والمن المن والمن المن والمن المن والمن المن والمن وغيره من عبد المن المن والمن والمن المن والمن المن والمن المن والمن المن والمن والمن والمن وغيره من والمن وا

حفرت حفظ عفرت عفرت من المال المن المرادي تحيي ، ان كا ام زيزت بطول ها البنت با ني المراب الم

 سے ذکر کیا ، محدون نے فیاموشی الحدیار کی حضرت عمر کو ان سے المقانی سے دی جو اوالی المحدود دیا رسالت ما وفي مندر مع والمركاح في والمن في الكاح بوكيا توحضرت الومرحضرت عرب في اوركماكرمب تم في المحد من المراس في المراس في المرس في الموس في المرس في المرس في الموس الموس في المرس مي الياس بنام يجد جوزب بنين وباكرسول الني الن كاونرك الحاء اورس الكرار فاس نابين عنا الرسول المدن ال سيكوج مركها مواتوم السك كيا اده تعالى حضرت عصرة خرصرت عمر كى بي تعين اس يهدران من درايترى في صحيح محارى بي الذب منتلق فود حضرت عمر كابيان محركة بم يوك زمانه جالمبت مي عورتون كوكوني جيرين سمجة من ایک ن سی معامله می عود کرر انها انها ق سے میری بی نے جیومشور ویا میں نے کہاتم ان معاطات مي و خل ې بولس کرتم ځيري بات پيندنې کرت والانکه محدا دی ملي رسول کا کوبرارکا اجواب دتی می اعدا و رهند الله اس آیا می نے کما بی ایم رسول البدکود اپنی موریهان قرابا است مرمجیده رست بی بولیس بال بم ایسا کرتے بی میں کے کہا جرد ارمی تھیں عداندائی ہی۔ موں، تم س کے کھمند میں زاما اجس کے مسن نے رسول المد کو فریفیہ کرتیا ہے ۔ ربینی عائشہ ترندى مي وكدايك فوحضرت صفيه وري تفين الخضرت صلى المحضر المحضر المحضرات الدار ردن کی وجدیوهی انھوں نے کہا مجس کو جف میں کہا ہوکہ تم بیودی کی بیٹی ہوئ اسے فرقا اتم بنی کی بنی بودها را چا بیند و در مغیر کے محال میں بوده خصه تم برکس بات میں فخر کرسکتی ہی۔ ايك بارحضرت عائشه اورحفصه في حضرت صفيه ست كماكه بم رسول المدك زديك تم وزيا ك بخارى وصد ومل صحوم ارى وس وسن من من من من من من المناتب

Marfat.com

معززي الم أب كى بوى بى زي اور جازاد بن بى " حضرت صفية كوناكوا دكذرا، الفول ني الخضر صى المائية لم سے الى شايت كى النے فرا ياك تم نے يول الى كام م جو سے ذيا دہ كيو كرموز موسكى بور ميري شومركر ميري باب بارون ادرميري يا الوكى بي " حضرت عائشية أورهفرت صفية مضرت الوطبر أورحضرت عمري بين على بوتقرب بوئي ي دوش مردس تحوال مناير حضرت عافشة اور حضرت حفظه ومكرار دان كم مقاطه في المهام المياليا، كبى يودي بالهم رنسك وقابت اظهار جها بالرياقياء ايك مرتبه حضرت عائت أورحضرت وويون الخضرت في الحليم مما تا معرفي اليس ، رسول الشدر الول كو دهرت عائشه كاونت د عطي تخواد ال كوم مي كريدة تحواكي ل معنوت عن في في من من الما كوات الديم ميراد من برادر صلى اعتبر مصرت عائشه كي اونث كي إس آئي جس يرحف من مواقعين، حب منزل يريني او حضرت عائشة في أي كونهي يا يا توزيني يا ذكر الأواذخر (الكيم كها س بحس بن ساني بحديثة کے درمیان الک کر کہنے لکیں خداد ندا اکسی مجھومانی کوسٹیس کرج مجھے ڈس جائے " وفات المحضرت حفصر ني صليحة مي جواميره حادثيكي خلافت أزمازتها، وفات يالى، وفات ميتراج بهائی عبدانند بن عمر سواس وصیت کی تجدید کی جو حضرت عمر نے انکو کی تھی، کچھ جا کداد بھی وقف کی او م کچه مال صدقه میں دیا، مروان بن گلم نے جواس وقت مدینهٔ کاکور نرتھا، نماز خیاز ہ یرتھا کی اور بنی جوا شه اس امری خاص طور برسما کار کھنا جا ہے کہ از داج مطرات میں اس تسم کی روایتیں صرف حفظہ وحضرت عائشہ مرصقاق ندكور مين اسكاسياب كي تلاش كرني جا جياحت بالإمر وحضرت عمر لديسا تند منافقين كوجوعداوت بي في قال الما مناظام و

م مالم عبدالله وهمراه عبداللرب عرك الأكول نے قرمی الارا الله حضرت زميب ام المسالين رسيب ام مها يو كم فقرار ومساكين كونها بيت فياضى كے ساتھ كھانا كھلائى تھيں، كاكنيت كيساته مسورم وكني الخضرت على اعليهم سے بيط عبدالله بن مجن كرياح برتين عبدالندين فبس في جنك احدست شرين شهادت بالى در الخضرت على الخليم نياس الدالية ہوگیا، انتظرت مل شملیہ م ک دندگی بی حضرت ضریح کے بعدصرت بی ایک بی بی تصریح ول دنا إنى الخضرت على الكليم من و دمازجها في إرصاف اوجنة البيع بس وفن بديس وفات وقت كي عرسهال كي مندنام الم المدنية على بالكانام لل اورمان كاعائله على يدنو بدن عبدلاسد كالمان عن رجزياده ترابوسلمك امر مشهوبي ادروان كيجانا داور سول المدها المكاليم مرضاعي بهائي تط الني تنومري كي ساته اسلام لائي اودان ي كي ساته ست يسط صبنه كي طف بجرت كي ويانيسلم منص حصرت حفيص من وفات من خلاف موايت موكدا كلون في الدول الاول المدين فات المواقا النه ه مال كانته البين الرسندة فالتصعيد قرار يكني توان ي عرسه سال ي بوكى ايك زايت بوكه بحول حضرت عمان ظافت میں مسمد میں انتقال کیا ، پروامیت اس بنا پر کنگر کر دم بنالک را ایت کی کوس مال از بید نتیج ہوا حضہ نے ا مال فات إلى ادّا در تبيره غيرت عثمان كي خلافت من منهم من فتح بواليكن يدخت فلطي بوء افريقه د دمرتبه فتح بورسي اس درس ا عضرت معاويد بن خديج كوهال محادريه فتح شندي موتى ومب بن الك عند كلسال وفات اسى فتح كيستها

ان کے بیے جیشہ کی میں میرا بوئے، حبشہ سے مکم دی آئیں، ادریمال سے درینہ کو بحرت کی بحرت میں اکوبرنشدت ماصل بدن که الی میر کے زویک دور کی عورت ای جو بجرت کرکے مین میں آئیں۔ ال كي يسط شوم ابوسلم برا ي مسوار تي مشهور عزوات بردرا حدي سري مريد عزده احديس چندزخم كهائ عن كحصد مرسي جا نبرند بوسك ادرجادى النافى سيدي في ای ،ان کے جنازہ کی نازنها بہت اسمام سے پڑھی کئی، انخصرت سی انکیا میلی کے وہم برن کسی الوكون نے نماز كے بعد يوجها مارسول الله إلى كوسهو توبنيس بوا، فرما يا يہ ہزار كريس كے مستحق سطے ابدسلمی دفات کے دقت ام سلم الله حامله علی، وضع حل کے بیدجب عدت گذرگئی تو تھے صلى المليم في ان سي كماح كرمًا ما إنوافهون في جند عدر بيس كي :-ار بىن ئىچىت غىورغورت قوك ؛ سر میرانسن زیاده سے ، الخضرت صلى المعلقة لم في الن معب وحمد ل كوكوار الباء وفات اللي بمرتفق اللفظ بهب كه إذ واج مطرابية من معب كم لعدحة تر د کے سات جمہے اور تقریب میں اسی کو شیح کها موا مام کاری نے اوس کی کبیرمی لکھا موکد مستحدیم م وفات یا بی انتین د و ایتون میں سیے کہ سابلہ جرمی حب الاسمین کی شهادت کی خبرا کی م اس وتنت ان کا انتهال مواسع والن عبدالله بنه اس ادامت کی تشییح کیا ہو-

اس اخلاف دایت کی حامت می سندوفات کی مین کلی برد ایم مینی برکدوه واقعد حرا زنده فين المعمى وكد حارث بن عبدالندب الى دميد اورعبدالندبن هفوان ام المركى فدمت ي طاصر وس الدور من الشكر كا حال بوتها جوزين بي وهنس جاسم كايرموال اسوقت كياكيا تعاجب يزيدن ملم بن عقبه كونشكرشام كم ساتهدين كارف بيجا عا اورواقعه ووثي آيا عا واقدره مستحدث مي بي آيا ب، اس سے اس سے بسلے ان کی وفات کی تام روائيني صحوبنين ر ابن عبدالهرن لها بوكه صرت ام المركى وصيت كى بناير معيدين زيد نه ما دماده وما ، مكن الى دايت كى محت مي كلام كر معدن زير نے باخلاف ردايت المصر ياست مي يا معت ير اسمال کما براویشنی طور پر نابت م که اس وقت امسلم زند و تین اواقدی نے کھا بوکد ابو ہریرہ المراكا جنازه يرصايا بمراكي وفاست وقت سعيرتن زبدزنده بوت توحضرت ابوم ريوه ظاف وي الكوهم منازجان وره مسكة تها ببرقال ازواع مطرات مي سيك بعد حضرت ام سلمن وفات ا بن ، اور و فات کے دقت ان کی عمر مد سال کی تھی۔ ازدرات مرصفرت عائضة كوسك وكال بن ان وكال بن ان محاكادم وا ابن سور في طبقات إن المن تصريح كي من وايت حديث ورقل احكام من مضرت عائشة سدا در شام بی بول برآن کو نصیلت حاصل او اصلی جدر بید می حسامی او مکری اسلامی قربانی می الی تھا ، توحضرت امسلم کی کی تربیب پیکل حل مونی اوران کی پردہمندی ا عمل دوبانت كى سے بهتر مثال من يرواقعه بخارى من بفضل موجود من

00000

ازون مرازی فربیان حضرت عائشهٔ کی بمری کا دعوی کھی تیں اُن بی صفرت ارتفاظی کی بمری کا دعوی کھی تیں اُن بی حضرت ارتفاظی کی بین کا ست تسامینی بینی وہ میرامقا بله کرتی تیں اور ان کواسکا حق بھی تھا انسی حیثیت وہ آنخصرت کی بین کا ست تسامینی نواد بس نفیری بهال بی بی مثنی اور اسکا حق بھی تھا انسی حیثیت وہ آنخصرت کی انتفاظی کم کی بھو بھی زاد بس نفیری بهال بی بی مثنی انتفاظی کی بین مند ترکی تھیں اوا تحضرت کی انتفاظی کا کے بین مند ترکی تھیں اوا تحضرت کی انتفاظی کی بین مند ترکی تھیں اوا تحضرت کی انتفاظی کا بین مند ترکی تحقیق کو اکتفاظی کا بین می کند و انتفاظی کی موال کی کو است و میا فت کو ایک کا کی کا موال میں کند و انتفاظی کی موال کی کو اسک کی کو اکتفاظی کی موال کی کو کا کانگی کا موال کی کو کا کانگی کا کو کا کانگی کی کو کا کانگی کی کانگی کی کا کانگی کی کا کانگی کا کانگی کی کا کانگی کی کانگی کی کا کانگی کی کا کانگی کی کانگی کانگی کی کانگی کانگی کی کانگی کانگی کی کانگی کی کانگی کانگی کانگی کانگی کی کانگی کانگی کی کانگی کانگی کی کانگی کانگی کانگی کانگی کانگی کانگی کانگی کی کانگی کانگی کانگی کانگی کی کانگی کان

حفرت عاكشره كوان كواس صدق واقرادق كاخو واعتراف كالمراء المنافرات المراق على المراء المنافرة المراق المنافرة المنافرة المراق المنافرة المنافرة المراق المنافرة ال

مال فليم موجيكا أو دعاكى كه خدايا اس سال مح جدري عَرْكِ عطيه سے فائد ه مزا تھاؤں مربر دعام عبول الله الله الله موتى ا دراسى سال أن كا استقال موكبا -

وفات المخضرت صلى أعليه لم في ازواج مطرات سے فرما باتھا ،

اسرعکن کے قابی احلوکلن بیں ا پیستدارة فیاضی کی طرف شافیخا الیکن از داج مطرات اسکو حقیقت تجیین بچنانچر باہم اپنے اتھوں اپاکرتی تھیں، حضرت زمیند بنٹ اپنی فراضی کی بنا پر اس بیٹینیٹوئی کامصدات ثابت ہوئیں اوراز دا مطرات میں سے پہلے انتقال کہا ، گف کا خو دسامان کر لیا تھا، او دصیت کی تھی کہ صفرت مُرکِح کفن دین توان میں سے ایک صدقد کر دینا، چنانچہ یہ وصیت پوری کی گئی، حضرت مرکز خینا زجانو وراف اس کے دیدازواج مطرات دریا فت کہا کہ کون قرمی و اُص بھو گا، ایھوں نے کہا دو تھی جوان گھر میں داخل ہوا کر تا تھا رجبانچہ اسائٹم، محد من عبداللہ من جش ،عبداللہ من العد من جش نے ان کو قرمی اتارا،)

سنت شیم انتقال کیا اور ۱۵ برس کی عمریانی، واقدی نے نکھا ہے کہ انخضرت میں شیم سے میں وقت ان کا بھی میں ہوا اس وقت ۵ سال کی تھیں۔

مصرت بورنی می اورت بن ضراری بی تیمی تبیادی مصطلق کا مرداری اسانی بن فعلی می این می اور این می این

فين بن شاس نصاري كے حصر سي أيس.

اسلام می اگرا قا را می بولولوندی غلام کیرتم اواکر کے آزا د موسکتے ہیں اِس طریقہ کو فها كى اصطلاح بن كما به است كيتي ، اسى اصو ل كيموا فن حضرت جويرت بكاتبه بن يما المع سترط کے مواق و او تیسونا داکرنا تھا الیکن یہ رقم ان کی استطاعت میں ہیت زیادہ تھی ایسول کے اس الیں اور کہا ارسول اللہ ایس سلمان کلے کوعورت اور جوریے طارت کی لیے موں جواج قوم کا سردار ہے، تھور جھیت آئی ہیں، وہ آتے تھی نہیں، میں ابت بن قبل کے جھے۔ میں ا کی اور ۱۹ دقیه سومے پر ان عهد کتابت کیا ، یه رقم میرے امکان میں بھی کیکن میں اسے بھروسے ير إسكونظوركريا اوراب أسي اسكاسوال كرنے كے لئے آئى ہوں أن نے فرايا وكيا كوراس مهر خی خواش منین ، والحول کهاوه کیاچیزی آسنے فرایای به دقم اداکر دیا بول در کم سے ا ناح کردنیا ہوں، وہ راس ہوگیں، اینے مارت بن میں کوبلایا، وہ بھی رائی ہو گئے، اینے رقم ادا رورا کوارا دکر کے تاح کر ں، مرحاصیا اوکون مبیانی مصطلی کے تام لوٹری غلام کواس بناريرار اوكر داكه الخضرت على اعليه أن كوكون وشة مصابرت قاعم كرليا، أذا دشده علامو کی قنداد ایک دوایت می سانت موتبالی کی ہے، حضرت عائشتہ کسی ای کہ تجوریہ کی رکھتے سیروں کھرانے اواد دیے گئے، انعین روائوں میں ہے کہ انتصاب کی اعلیٰ سے تو دھنر جديرتيرن بيرتوان ظام كي تقى، وراسيح عام قيديول كوان يوسم كرد وإعماء حصرت جورينيه مي شهيري د فات بإلى اورجنة المقيع من دفن بوني است ان کانس ۵۴ برس کا تھا،

حضرت الم حبية

رلمه ام درم جبر كنيت عي الخصرت في النائلية كى نجست ، امال بيط بيدا بوي اوطر دنون في سے عقد مرکبا، انحفرت می اعلیہ معورت بوئے و دونوں مشرف اسلام بوادر عبث کی طوت بجرت ا كى ايك وايت وكالى بى جيرتى كينت كيهاه وه شهورب جينهى بيدا بوئي جينته ب جاكوبيدا ابن جس معيدايت ولكرلى الكن ومبيرا ملام يرقائم وإلى احلاف ومبد كى باريم عبد المد ابن جن سے ان سے علی کی احتیار کی ، اور افٹ وقت آگیا کہ اہمواملام اور ہجرت کی فضیلت کے ساقدام الموسين بنه كانترف محاصل مورجاني الخفرت في المليط في من المراهم في كو نحاشی کی خدمت بی بغرض مکاح بھی اجب دہ نجاشی کے یاس سے تو نجاشی نے ام جیسے كدا ي لوندى ابرم كے دربعد سے معام دیا کہ تصرب کا انگلیکٹ نے جھکو تھا دے كاح كے لئے لگھا، 2 ابنوں نے فالدین سیعدا موی کوول مفرد کیا، اور اس مرد مکے صلدیں ابر ہم کو جانری کے دوكن اورانكريميان دين جب شام بوني لوني شي ين يجفرن ابي طالب وروم ت مسلمانون كو . مح كرك و د كاح يدها إ اور الحفرت على الفلام كل طرف عارسود ياد مراداكيا، تام لوكون كے سلمنے ظالد بن سعيد كو يديقم دى كى، لوكوں نے بعد تكام الحصال المكن

بناشي نے کہا دعوت ولیمہ تمام مغیروں کی سنت ہی ابھی بینیا جائے گیا اوا کے کھا اوا اوک عوت کھاکے خصت ہوئے بحب ہرکی رقم ام تبلیہ کولی ، تو انصوں نے بیات دیار ابر مرکو دیسے کین ال اس فرکو اس کن کے ساتھ جربیلے دیے گئے ۔ تھے اید کہ کروائی کر دیا کہ یا دشاہ نے جیکوئی کر دیا کر دیس دن ان کی ضرمت می عود ، زعیزان ،عبردغیره نے کر آئی بین کدوه اپنے ساتھ دمول المولاق صدمت بی لائیں، حب بحاج کے قام رموبات اوا ہو گئے، تو بخاشی نے اکمو تمرویل بن حسنہ کے را عدا تصرت می اعلیم کی صرمت می روانه کیا ، ساعد انتصرت می اعلیم کی صرمت می روانه کیا ، ام عبية يرسم هم من وفات باني ، ادر مرينه من وفن وي مر المراجع المراجع المراجع میمورنه نام ایاب کا نام طارت، اور مال ام مند تھا ، سیلے مستود بن عمرون عمیراتی آ میمورنه نام ایاب کا نام طار شا، اور مال نام مند تھا ، سیلے مستود بن عمروبن عمیراتی آ تاح بن تيس مسود نے طلاق ديري ، آوابور مي بناعبد العرى نياح كرليا أبور ميم كے مقا کے بعد رسول اللہ کئے نکاح میں آئی ایک کے معلق محلف روائیں ہیں ایک روایت ہے جو كرد بمفول نے اپنے اب کومیر كیا، ددسری دوایت بدید که انتشرت کی اغلیم کے درینہ سے اسے علام ابورا فع کواول بن خوتی کے ساتھ وکیل باکر بھی ،اور اکنوں نے ایجاتی قبد ل کیا اکن صحے روایت یہ ہے کہ حضرت عباس فيه ال كاح كى تركيب كى اور ان يى فيركاح يرهايا، يه يعضون في مال و فات تركي إنه الكوام و ابن الى فيتم كنه يزو كيان كا ما لي و فات من يوجي وين ار من وها العصول مي من مان كيام اليك وايت الى يدي الكرك وايت الله المن المركم ومن إلى ار فوان الموالي

وفات الدعيد صن الفأق م كم مقام مرفث من الناكا كاح الوا عاا ورسرف كى من عول انقال بمى كيا بمصرت عدامة بن عاص في خازه كى نادير هانى، اور قبوس الدا بهجات اله كدهب ان كا جنازه الما ياكما توحضرت عبد الله بن عباس في كما الدسل الما الدسل اعلى كا الی ای این اجازه کوزیاده حرکت ندود، بدادب استدے علود سال دفات كمتعلى اكرم احلات وكين عجم مركد اعفول المعمى وفات إلى. صفيهال نام زها درها في في كورب من ال غنمت كابوبه سن معلمام كل بادتیاه کے لئے تصوص مہرواما عما، اسکوصینہ کہتے تھے، جوکہ ہ جنگ جبروں اس طریقہ کے موافق المخضرت المنافظين كان من الى تفس الله الصفيدك ام سي تهود موكسين ورزاكي المرسب على المري وخطب در ما ك المهره عامه منه و الما المراب الما المراب رونول كى جانت سادت حال تقى الية بيلينوانسيركا مرداد ا ود ما ل قريظ كه رمين ا ملی هی ، حضرت صفیه کی شادی میلے سلام منتظم تقرمی مسے ہوئی تھی ابن شکم نے طلاق دی ا انانه بن في المعنى كے كياح من اللي كنانه جبك جبيري مقول موا احصرت صفي كيا اور عالى هى كام آئے اورخودهى كر قاربوس ،حبب سيركے ام قيدى جي كئے كو دحيہ كا الحامد المحالية المالية المالي كى اجارت دى، ايھوں حصرت صفيم كو متحب كيا ايكن ايك صحالي في ايك كا مرمت من كر عن كى كا يت رئيبنونضيرو وريط كوديمه كويديا، وه توصرون آيجة عال بي آيت كلم ماكه وتيه س

عوری ما تعط صربوں، و مصفیہ کولیرائے تو آسنے ان کودوسری لوندی عنایت فرمائی اور کوازادکرکے بکاح کرلیا خیرسے دوانوسوئے تو مقام صبیا میں سم عومی اوا کی ،اور و کھے سامان لوگوں کے ماس تھا اسکو جمعے کرکے دعوت ولیمہ فرمانی، وہاں سے دورز ہوئے وآنے ان كوخود اینے اونٹ پرسواد كرليا، اور اسنے عباسے ان بربر ده كيا، بركويا اس ماعلا عَاكُواْ وَانْ مَظِمُ السَّالِينِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مُعْمِراتُ فِي مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّمِي اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّا الللَّهِ الللَّهِ اللَّ حضرت صغيبه كيمها تدانحضرت كالقليم كونهايت مجست تقى اور مرموقع زنلي د مجرى فراتے تھے، ایک بارا سے مقریں تھے، ارواج مطرات بھی ساتھ میں حضرت میں كادنط سورانعاق سيمار موكرا منضرت فرشك باس صروريت زياده وورط مطالب النا کهاکه کساونه طبی صفیه کو دید زانه و کها که کها می اس میودیه کو ۱ نیااونت دو ی ۱ اس پر ان سے استدر نا راض ہوئے کہ دو مینے یک انکے مالس ندگئے، مارة ب حضرت صيرة كي ماس منزيون لے كئے، د كھاكد رورى إن اسك رو لی و حراد تھی ، اعفوں نے کہاکہ عالمنڈ اور زیریٹ کسی بیں گئے ہم تام ارواج میں فضل بین ہم ر کی زوج اور نے کے ساتھ السا کی جارا دہن تھی ہیں ؟ آسنے فر مایا تھے نے یہ کیون کہ رہا امیرے باب بوئی میرے جا اور محد میرے متوہر ہیں، اس کنے تم لوگ کیوکر عفرت صفير في منهم من و فات ما بي دوجنة المقيع بن د نن بيوين

## اولاو

اکفرت کو این الله وارد می الله وارد و الله و الله

كامها سيهى أبيال كينت كوبهت يندفراته تصاصحا يمي حب كيا بحت الاتوا والوالقائم كي الى ميركادتاق بوكدركون يست رئي تيس دري ميس المرين بكاركافول وكرهزت فالم حرت زمن لى تادى المح طاله زاد مها في الوالعاص بن رسي لقيط سے اولى عرف مرديس الوالعاص كرفيار بوكئي بحسب بدر المكيركة لوالنا وعده لياكياكهم حاكر مصرمت رميك كوعتيمه فيك ابعالناس نے مرحاكرانے بيانى كنائے كرما تھ الكو درمز كى طرف داندكيا جو كركتاركے تعرف كالكو تاكانسة مهارما مديد الرقط مقام و كالوى من سية توكفار قرس كي عندا دميول تعاقب مبارین اسود نے حضرت رنیا کویزے سے زمن میرکد ادبا، وہ مالی کی ساقط ہوگیا، کنانہ تركن مع يركل الدكه الماك المرك المولى قريب آيالوان ترول كانتانه إلا كالوك من كي الد الدسيان سرداران قرش كرماندايا، وركها، تيردوك لوم كوجي كفيكوكرني يي المول ترركن يرا والدمين الوميان نے كما " كار كے لم تصبيح وسين كمنى بن، تم كومنلوم اين ا اب اگر قم علایزان کی را کی کو بارے تبطنہ سے کال ہے گئے تولوک کمیں کے کہ باری کردہ

arfat.com

ای بیم کو زمین دوکنے کی ضرورت نبیس ،جب سوروس کامد کم بهوجائے ،اموقت بوری بیلیا ا كمانه في رك السليم كي وحيد و ورك بعد أكورات وقت ليكر دوانه بوك زيدين حارته كواتحفرت كيا حضرت زمني مريدس وكين اور ليف شوم رابوالعاص كوحالت سنرك من جهورا الدال دوباره ایک سرمیری گرفتار موت ،اس وقت محمی حضرت دینت نے انکویزاه دی، کم جاکزا مخوب الوكول كى الماتيس والحكيل وراسلام لائے، اسلام لائے كيد كيد سيرت كركے مرينہ أني مصرت أن من الوطالبة شرك من محددًا على اسك دولول من الم تعزلي موكى عن وهدميذ آرء توصورت دنين دوباره الناكے بخاص بيس آئين ترين غيروس حضرت بن عبائي كوروايت وكركوني جديد كاح منس بوالين دومرى دوايت ين مديكاح كى تصريج بي حضرت عدائد بن عالى كاروا كواكرها سادك كاطه ووسرى دواست يرترج كالكن فقال وسرى وايت والكاورص عبداند المنظم المالي المحاري المالي المحاري المعالي المرابط والمرابط وغيروس كم كالتغيرة والوكاء الملك حضرت عبدت بالسياس في مكوناح اول عديميا، ورزيد تفرق كاح الى صرورى ب الوالعاص في حضرت رين كرما عدنها يت تريفانه براؤكما ورا تضربت كي أعليم في ال شريفان تعلقات كى تعريف كى انحاح صيدكے بور صفرت ذين سبت كم ذرور بي است السب ين (باحلات وابت) الوالعاص المام لائة تصاور المين من مصرت زمين اتمال كالمام مه رصابين وكالواص ويس كاكم فافله كرساه جادى الاول منظم من دون وكا وكالما المنظم في ديد ا بن جار نه کور پامون وزیر کررایم تھی مواد تھی من وافلہ طابا کھے لوگ کر قبار کھے گئے ، اور اساب لوٹ من آیا

حفرت سوده منت زموا درام بلم ني مسل دما دا ورامحفرت في اعتدام مي نا درام الحاليا اورة كفرت في أغليه بناء قري المرا، مريس مصرت زمني دواولاد چوري المها وركل على كى نسبت اكب رواميت اكريس و ذات یا نی بمین عام دو ایت بیر کرمن دستد کو بهنچے ۱۶ بن عباکرنے کھا کرکدیرموک کے مقر و المرسم الحصرت في المالية كونها مت محست تحيي السيالكوا وقات عادين عي عبرات ر نے تھے، صحاح بن کرکا ایک کو کا مدھے رکھکر نازیر تھے تھے، جب کوع بن جاتے تو دوئی مبار ے الدویتے ،جب بحدہ سے سراعطاتے لو مھرسوالہ کر الیتے ، انحضرت کی اعلام کے دمت مرتبه کی نے کھو تیزیں ہریے میں جن ایک زرن ایم بھی تھا ، اما کمک کوسٹر میں تھیل رہی مشر تقیس، سے فرمایا، بیراسکو ای مجوب زین ال کو دو تکا، از مان نے بھے اکہ یہ تمرت مصرت ما كو حاصل بيو كانكن اسفى امام كوليا كروه فإدخو دانكے كلے بن وال دما، ابو العاص حصرت زسرت عجد ا كوا المهك كناح في دهيت كي بمضرت فاطمنه كالتمال بوالو اعفرك حصرت كي ميراكانيكا ر دیا ہصرت علی نے تنہا دت یا می تومغیرہ کو وعیت کرکئے کا امیری کاح کرلیں مینرن کا حکیا اورا اكمه كدر الإداجيكا المركي تعالمين فعض واتون بسركا المركك كالدنس موني المتم مغرك بهان فات ما جرمانی نے نعاب کا تصرت میں انگائی کی گرکوں میں سے جھوٹی عیل کی کہور ڈا 

ہوتی، این سعدنے لکھا ہے کہ یہ شادی قبل نبوت ہوتی تھی، أتحضرت كالمعليم ووسرى صاجزا دى ام كلتوم كى شادى مى الولدى ووسرت لرك عيبيه من وي على اجب التصريب المناعلين المائيل بعنت مولى اوراك وعوب اللام كالطارك الو من مول كوجم ككم الرم عرك ميول على اعتباد بي اعتباد بي اعتباد بي اعتباد من المراس المعمر المونا المحال المراس وونول فرزرون باسته كم كالمن كالمحضرت في التعليم في التع دولا بى نے لکھا ہے كہ حصرت عمال كے ساتھ ان كائنات و مارز جالم بنت بي الكن ود ا يك روايت حفرت عمان سے مروى ب حسين زائه إسلام كى تفريح ہے، كارے كے بعد حورت عنان فين كى طرت بحرت كى مضرت دقية بحى سائد كين مرت كالخصرت كالمالية طال علوم نهران كورت في كرين وى كرين ان دون كوركا الما المحالية معدطاوى اور فيا كأرام م ورلوط كيورومان بيط تحص بين جفول بي في كوليكر سيرت كي ب صبن يس حضرت رقيم ك ايم بيديد بيدا بواجب كانام عبد الترتطا الكن صرف اسال نه د المحضوت عالى مسلك كدوال أيه اور و إلى مرية كلطون بجرت كي مصرت يريد اكرسادموس ميعود فردركانه مانه تعاصرت عمان كاليان كالددارى كادجه سانركب جادنية عنا كادن س روزريد بن حارثه في مدينه اكر في كافرده سايا، وفات يا في عرفه بدركي وجست المفرث في العليم الله كعباده من شرك منهوسك، الكك اصمي المدال است المراد ومددكارال عارم

من فالمرام

حضرت فاطرة والأن كاسال ولاوت سليد منت صحيسيكم ربياها محرب بنده مال ساق معفرت على محاسن ١٧ برس ماني مين كانها ، صرت فاطره سي عقد كى درهاست عط صرت الجرا أي فرما المحاري اس مراد اكرنے كو كھي ؟ وك الك كھوڑ اا درزرہ كے سوا كھين النے زما كھوڑا قر لرانی کیلئے شروری می زر و فردخت کر دالو جضرت عمال مهم درم می خریدی ۱۱ ورصفرت علی نے قریب عضرت صَيَّ المُعَلِيدِ الله على الله الله الله المعرب مَن المعلقة الله الله الموهم د ماكه ما زادي وثالوا عفد موا الدرائي من الما تحليم في في من الم بالك درايك سرديا ا ما بين لكما وكرافيا ط در دو هکیان اورایک شک می وی وربیعی آنفاق ، کوکسی و دحزی عمر مران کی فین ربی وكاح كے بدرهم عودى كا وقت آيا تو اكفنرت صلى الله عكف كي فيصرت على سے كما كاكم كا اللين فياني هاد من النهاك كامكان الدوصفرت على في صفرت فاطم كم ساته اس من قيام كما المفرت وللمات المعرف على اورصرت فاطرف كالمات والمات كالمات والمات والمات المات الموشق فوات يقى خيانحير مب حضرت على اور صفرت ما طيم مي صحيح على معاملات متعلق ركن بوط المعنى توابخصرت من التعليم وونوب من صلح كرا دينة على الك مرتبها بيا النفاق بوا . أب كومن مرا كي اورصفاني كرا وي . كرست موريك ، لوكول في يوجها اعد كهوس كي تي ، توا ورجالت مي اللهاس قدرخش كيول بن افرايا ص فيان وتعضول بن مصابحت كرادى وتعبوبوري الك مرتبه معفرت على في ان يرجي على وه الحصرت وكالتحليم كياس تسكات الركبين

و سجے کے صفرت علی میں آئے ، مطرت فاطم نے شکا بت کی آب نے فرا ما ہی تم کو فو د مجمعا جا سینے کہ کون شد سرانی بی بی کے یاس فا موس جلا آ آب ، صرت الل ياس كا آنا الرحواكه المحول في صفرت ما المراس كاركظاف رفي المراكة (الك فوحصرت على في اليك وسراكات كراطالي كفرست وكي اعلقك) كو علوم بواوي برجم وتراكي ميري خطيه ديا ،اس بن اني اراضي ظا سركي فرا أنبيرى الأكى مير حكرك شهر حس سے اس کور کھ بینے گا، مجھے بھی ا ذمت ہوگی ، خانجے جنفرت علی اس ارادہ سے بارا کیے ا اور حضرت فاطه في كن زرك كم ميركهمي ووسرا كايت شين كيانا مين انتقال كما محفرت زمين المصن المحمين عليها السلام اورام كلنوم أمم واقعات كأفا مضرت فاطمئه في ما منطرت من المفرث من المفرث من المفرث من المفرث من المفرث من المفرث من المفرك المن المناه. وفات ما أى الروق قت كالرن والمال تهاسن كي تعين بن مخت أحلا من الم بعضوت مهم سال بعضون نے ۱۵ مسال اولوغوت به سال نیاما بولیکن ند فی نے لکھا بوکر مسلی روامیت ما دہ تھے اكرسائ ويوكر والدوا والمائ تواس قنان كايس نهين الموسكة تطاء التيكرة سال في عرف المامي المي المرال ولا ون قرار دياما سكما و المين الربع دات حجا

لهائه که ده ه برس قبل نبوت بن میدام توس دراس قن آن کاس ۱ هامسال کاموسک ای است ای کاموسک ای کاموسک ای کاموسک کاموس

 $\sigma$ 

حصرت ابرائهم

أخضرت للتعليم كاست أخرى دلاوين وتجرمت هديمام اليجهال أبه تبطئرات سدا ہوئے ماس شایرلوک عالیہ کومشرر برام می کھنے لگے تھے، اورا فع کی بی بی ملی نے و انحفرت ا ياآب كى ميوسى صفيه كى لوند مى تيس، دايرگيرى كى خدمت انجام دى، ابررا فع نے جب مفارت كال عليه وسلم كوالناك ولادت كا غرده تباياتواسي أس كصله من ايك غلام عطا فرما الدين اعتقام آنے ال تے را رہانہ ی خوات کی اور صرت را محم کے نام رہام رکھا، دودھ بلانے کے لئے مام ونصارت خواش كى ليكن الني الني كوام رده خولدنت زيدالا نصارى كي حواله كما اوراس كم مناو ي مجرك فيدورف ديك كارى من صرت الن سيروات وكراك بدخدن مساعة متعاق کی ، قاصی عیاض نے لکھا و کہ ام سیف اورام بردہ لیک ہی میں ایرا ول مجدم متندین ليكن ان مسوله كامام رارين اوس تبايا ما اي اور ده الوسيف كي كذب سا تعدمته ورينسي ، المسبب والى مرمنه الى المتى مقيل المضرت الله الملية لم فرط محبي وبال ما المرسالية كوكودي ليني اوروق ام ميف كي شومراو استصى اس لوكودهوس سه معادما معالين الفر المولية عليهم ما وجود رطا فت طبع كوارا فرمات، الرابيم في المسين الله المال المال كيا، المفرث في العليم كو ضربو في توعد كريا المن الوات كالما الله تشريف لاك الرائل كالمان في المالية المحال المحاليا المحول المواري و بشهر الشيرس ١٧٦٥) بعد صرف من دن زيره رس بعضول من جار المين تما ياب بعضول كي زوكر و في يها حضرت ما دين المع وربع سه بين والي رواميت مركوري،

علىدر عن من عوف نے كما مارسول المراسي كى مالت ي استى فرا ما بريمت بى ع ب كاخيال تقاكر حب كوني طاشخص مرحاً الاتوجا مدهي كن لك حاما محاتفات جس روز حضرت براہم نے وفات مائی، سورج میں کمن لک کیا تھا، عام طور پر مشہور موکیا کہ يان كى موت كالربيخ الخضرت كالملقط كومعلوم لوا تو فراماً جا مدا ورمسورة خلاكي تعانما الى كى كوت سان مى كن ننيل لكنا ، حيوني ما داني برخازه اللها المفرس وألله عليه المؤونا وعاده ملها المفرس وألي المعلقة المفاده مرهاني على نون الله المراكمة المركمة المن الموسّاء ، في المن عباس الدار المامة في الأراء المعرفي صَلَى التَّالَيْ الْمُعَلِيدُ وَكُولُ المَ عُولُ عَلَى عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَا مُنْ اللهُ الدواووا وردهی فاروالت کے مواقی دو دینے وس دن فی عمر یا فی ، و تھے مثل ا مرا اورے معے اس دائم کی نیار ساتھ میں انتقال مود ، واقدی کے زوم الدو سناهرس وفاظ كى اس كافاسي تقريبًا مندره وييني ذرره دي بعض موالبول مي كم كرسوله صيني كل ول كالى بعض لوكون في ترت حات الك ركس وس اه مي وك المي وركي مهاج من حفرت والأفيان رواء توكدار المحم الما المنتير كالم المناهم الما المنتير كالم المناهم الما المنتير كالمناهم الما المنتير كالمناهم المناهم المن

الرائم المراقع المراقع

ا ازواج مطرات کی تعداو قی کم بیرونی تھی ،ان میں عام اصول فطرت موافق مرفرا ا در سطیبیت کی عرزی تقیل ، با بهم دشک در منا فست بھی تھی انتخصرت کی ملید کم جو کدیم شیخ فاقدس بسركرت تصوان كي فور ويشن كالتطام عي خاطر فوا ونيس بوسكة تفا اسليان كو المكابيت كاموقع ملنا قطاءان تمام طلات كے ساتھ آی كی جبین طنی كرجبی شكن نبیس طرحی حضرت فد محر کے ساتھ آپ کو ہے اتنا محت تھی جب وہ عقد نکاح من کو المالی واقعر صلى العليم كاربعان شباب اوران كالرصابا تها، المرائي أن كى وفات كى في شاوى ی و فات کے بعد می جسکھی ان کا دراحانا، توجس میت دیے اب موماتے تھے، اسلام ا درگذرهی ی مضرت فدیجه کے بعد صرت عاصفه ادواج مطرات میں سے مرتبی سالی میں است اساب ه نه تصحرها مرا نه اون س المالة من صن عورت بن حفرت صفيران ورها على المالة کسن تھی تھیں دیکرظا ہری واسن میں می دیکرا زواج ان کم نہ تھیں لیکن حصرت واشیر کی فا وبانت قرت في الماد، وقت نظر وسعت علوات اليه وصاب تصاول كى ترجع كاللى ستهي ايك د فعد جيدا زوا رج مطرات عفرت فاطرنه الوسفير نباكر الحفرت في عليه مل خدنت في ا

غاب سير طرمت ورس من خربو من دسته ريجي موافق ميلا در بطلب كه ايمان بريم ويها مران

ا درع ف کی که از داج مطرات نے محکو دلس ساکر بھیجا محکوال اور کی ملتی کو ہم رکسولہ ا من من الله المالية الم من من الله المالية الم غاب سده كيان ناكافي تهاولين كرازواج مطرات كساس معامله من خل و دن كي اب اس خدمن دسفارت کے لئے مصرت زمن انتخاب کی کئیں کیونکا زواج میں حفر ورف كوخصوصت ما مشرق ما كنته وكى المسرى كا دعوى تقاءاس كي وسى اس خدمت كي زیا ده موزون تفیس دانھوں نے برمیا م ازی ولیری سے ا داکیا، اور ارسے زور کے ساتھ نیزما ارناها إي كة حضرت عاكنته أس رمتنه كي مشيق نهيس من مصرت عاكنته أحيب من رمي نفي أ رسول التدري اعليه المحيره كي طرف وهي طاق تيس مضرت دين من من المراد تومضى اكر كهرى بيوس ، وراس ز درمشور كسيما تحد تفرير كى لین ا نحضرت و تی انتهای نے فرمایا کمیوں نہ ہوا ومحرکی ملی ہے ۔ أخضرت صلى لاعلقتهم كالاشاوب كرشاوي كرنے كيائے عورت كا نتخاب نار مرسکتا ہی، ال انسب جین ، دبیدا دی ہسوتم د نیدا دعورت ملاش کرد ، انحصرت صلی اعلی کرد ہر بنار مرسکتا ہی، مال انسب جین ، دبیدا دی ہسوتم د نیدا دعورت ملاش کرد ، انحصرت صلی اعلی کرد ہر می رسی مقدم دویزمش نظر وی مقی وه دین مونا تھا اس از واج میں بھی دہی یا وہ منظور نظر بوق قص من ون ی خدمت اوه او امیسکتی تقی ، از داج مطات کو با رما ی کاز یا ده موقع متماتها د فطون وطوت كى شركك صحبت تصين اس مذيرى احكام ومساك كعلم وطلاع كالحلى الكوست يا دوتع ره افد دور فافسيل كيسا ي بنادى اود سكرا ما دميت كى كما ون من مؤالفا فا دامت ونطا برتما درموما وكد وون فرق أيم نی ۱ درایمات و منرکی کستران کی تعلی طبیباکه عام طور رسوکین با به خاگی جھگر وں میں کرتی ہم بیکن بھم نظری وصلی

الماسكنا تعالمكن ساته مى اس كى عزورت عى كدر الل كرسمجة اور كات تراوت كى ترك سنح كى قاطست بى قدرزياده بولى أسى قدرناد و منعا شاسك تها، حضرت عالت فيتدان ول وواح رصى تحيى اس كة قرب محت ساس تدرفائد الطاسك كراس الرقق مسال من ده اكا برصحابه سع فالفت كرى من والم انصاف الاست طاعت است اكثر مسكول مي اكن كى بتمرد وقت نظر كا مله معادى نظران كا خانجاس کی کسی فدر میں مضرب عائد نراکے حالات می گذر کی ہے، معول تھاکہ مردوزات ما دومت مطرت کے کھروں میں رجو اس ماس تھے ترف لیجاتے الک کے ماس تھوڑی تھوڑی و رٹھرتے ہول ن کا گھوآ جا ہی کی ماری مولی تو منب كووس قيام فرمات ، نير بودا و دكى روامت ى ندقانى مى حفرت أم كله كحمال مي الح عصر كاوقت موما تفا اودابنداد صربتنام المروق في مبين دوانيون من وكرحن كى مارى بوتى فالى ا کے کورتما حدازدات مطرات اطانی علی، اور درتا کے صحبت رستی تھی، کھولات کئے، سنوت العرجا في عن اس طامر مو كا كركوا زواج بي محي معي منا فست كا المار بوما تها الكن ل منا عدادراهم ل كرنطف صحبت الما في عن الخصرت في الماديم كم تروي عن من حلالها الله الماديم ا البيدك لوطاوي عي الداره الليك وا فدي وسك أوس ما المان في كرما في من ما الله والمان من ما الله المان الماره الله الله والموس الموس المان الماره الله الله والموس المان المراره الله والموس المان المراره الله والموس المرار الله والموس المرار الله والموس المرار الله والمرار الله وي المرار الله والمرار المرار الله المعامر الموالية الما مرفع لي سكما تها الكن اوجودا المحكم عنسان اوكان الما والمحالية الما موقع لي سكما تها الكن اوجودا المحكم وتنسل الما من الما المدي عفي المحم الداري معرات والن ما ونه بالحضرت عا منظم كى ترى و بعن حصرت ومنظم كري اجب سول سرك سرك سراف المان واسما فرا الواصول كالون الماكم الراسان كالماكر والنائيل المنا

حضرت عا مُنتُر طعی افیرا مک کا ذکر کر تی تقیمی تومهمیشد منترت دمنت کی ماک ماطنی کی تسم گذاری ظامر کمرنی تفیل بخیا کی تخاری کی شدور دار تول میں تفصیلاً فر کورسیم الخصرت كي الما المحالية المراد الم مطرات كي خاطر داري فرات اوراك كي ان مزاجال برداشت كرتے تھے، اس كا اندازه ولك كے وا نعات سے ہوگا . اكمة فداندارج مراران سفرس فيس بهاربان ادنت كوته بالكي كلي الم فرماما، دُيكه الرا كلين رتيت الله معرت صفیر کی اما سامت عده کیاتی تفیس ،ایک ن انهوں نے کھاما کاکرا صلى العلندك كرماس بها اس أس وتت حضرت والتدرك كرمي تسرلف ري حضرت عاكنته في في الما مركي إنه مع بالهين كرندين محوا رأ المحضرت صيافي كما يك عرت الوسكر أسكيه الاحصرت عائشه كو كمرط كر تعيير ما أما ما كد توريسه عفرت رهم التي من الكيما ورحفرت ما كشر الشيرة المراكم التفارث الوسطوعي من محوسوكم التراكم التراكم زن من الدر المراجة الم في من المان المراجي كي كوري و كوري الياس و و الما المنظار ورك الدومين الم ساکداس موقع رس نے خیک من ٹیرکٹ کی تھی اکتے فرما الی اور ما

سمجيها الاس الولاس كيونكر ؟ ارتها وموارجب قريوش رسى مور اوركسى مات رتسم كحاني مرتى مي تولو معمطاقى بو محد كے فدا كى تعم اور حب ناراض موجاتى مو توكىتى بى ارائىم كے فدا كى تعم معراكى تعم معرب تا ہے کہایاں ارسول استرسی مون اب کانا م حددوتی ہوگ ہ حضرت عائمت وقت ست كمس تفي ، اورار كون كے ساتھ كھياكن عين الخصرت في العليم افعا ما المات تولوك ل معاكسه ما من السان كوملا كرهفرت عالفة معنتی ایک جیوناسا نیزه در کھے بین حس کو حراسے میں ، اورس طرح مارے مال بن اللہ الدسيس من من الك فدعيدك ون عنى الما وعودت المادكان وكادى من الما المادكان ا مة ويلين كى نواس ظامر كى الخضرت كى الملائم المحرك كلو كوميك مصارت عالمة وين معارك رضاه كالمفار كالمنا وكلي الروائيك كفتى رمن مهال كمدكرات والكول العي كم مي انبس سوس السين اسيت وسانتك كرفرو عطب كرسطين، الك فد من عائمة المراول عصل المحال المحال المحال المحال المحالية المحال المحال المحالية المحال المحالية المحال المحالية امی ایک کھوڑا بھی تھا اس کرھی تھے اسے زیاد کی وجولی کرھرت مان کے کھوروں رہا المع الي تعم فرايا عوام من منهور مي كميل كمور و كربيونية من مطرت المان أن بنائها ا که کھوروں کی سیریں ان کی نماز فضا موکئی تھی برکھڑا و کیے اس و تت سے برمائے درموالان شا المصحوم عن الما يضاله الوداد وكابالادب،

اسبيمي إنى بوج صرف عائشه شي اسي والده كاطوت أماده كما تها الك و نورا من حضرت ما سنه الله الدارة وقد في من مفايل من معفرت ما منظم د تنت مکساد فی مل میں اکے کل کئیں بعب سن زیا دہ موا ،ادر قرا زرا مرسوکسی ، ترمیما كانوس أنى السال ده الصورة كن السائدة وما أواس ون كاجواب، ادراج مطرت درابل دعيال (انسان مرات نو دفا قركشي كرسك المه بخت يخت كليفيل تطاسكة ک ماده دندگی ا زخارف دنیری کو کلینه تھوٹرمکنا کرمکن ده اینے اعزه دا قرمایا ع زرزن ا دلاد کوات هم کی ساده اور تشفانه زندگی نسرکرسهٔ برهمور نسیس کر سکتابی در ک ، ونباس من لوگوں نے دامها نه دندگی لبسر کی محاضوں نے اینے ایسے کومیمنشہ الل عمال کھیکڑ سعالك كاي دنيا كي دنيا كي دنيا كي دنيا كي دني ما ترخي من موت المحضرت كي أعليهم كي دند كي ال كليه كي المكن في ما المراتية وميدان تفين من من من الأنعت من من من المرمز وكوانون موتنان وهي تصن ال الزائ والتي كاميلان عذا إب لطيف ورلماس باب فاخره كى طرف سوسكما تها متدرو صغراس عظيم كو كهام في ميني كورنون كوارا ورخونها ميزاني طرت ماكل كرسكتي تقى الخضرت صلى المعلمة المحلفة لمركو طبیاکرا در کے واقعات سے عادم معوالبر کا اعزاد لا دا وازواج مطران کیسانسخت محت تھی ہے ہے۔ احلیاکرا در کے واقعات سے عادم معوالبر کا اعزاد لا دا وازواج مطران کیسانسخت محت تھی ہے ہے۔ كالمجمى قلع قمع كرديا تها، ور نتوحان كى كترت يزينه سى إلى وزركے فزانے ليار بي تفي بيكن اين دوک توک کی اس نا رائے تمام خاندان کی زندگی اسے اسو کو مسند کا اعلیٰ ترین مظرین کئی، حضرت فاطفاك عبوت بن ا دلاد تحديد ليكن المعول آك مست كوتى دنيوى فالدة ب الما

ان کی عام فالی زندگی تی کابن دی می می اصول می جوا سے ایکے تھے بارباد متل می باق موجورات سے سے رکھے رائے تھے، کھرس تھا دونتے ویے کیڑو حکت بوجاتے تھے، جو لھے کے اس میں بھتے بھے كيرى وهوش سيساه بومات تيهن السرمرجي فول انفرت في عليم واك الموري الماركية الك اوندى مائى، اورما تقديم تصالے و كھائے توات صاف الكادكر د ماكدر نقرار و تنا مي كاحق ي ا کمت فعرص فاطر شرکے ماس آسے و کھاکہ انھوں نے نا داری سے اس قدر جھوٹا ووٹیا ا ورفعا ، وكرسروها كمي من توماو ب مطحات بن اور ما دن حمات بن ومررسنده جانا ي صرف می نهیں کہ خود عام طریقیرا طها رمحت کے خلاف اُن کو آرائی یازم نے زمنت کی کوال عرضي ويع تع المكاسم كى جريزى ان كودورك ورائع سالمى تعين ان كرسى المسالم المراق تصافيا كيداك فعرص على في ان كوسوت كالك بادريا، المصعلوم موا وفرا الد فاطه کیا لوکون سے کملوا ما جا ہی موکدرسول نشرکی اولی آگ کا اسنی ہی خیائے مفرت اولئے ا اس كوفراً بع كراس كى قيت سے ديك علام تزيد ليا ، ایک فدار کسی غزوہ سے تشریف لائے حضریت ما طری لبطور خرمقدم کے گھرتے دردازو الررده ولكاما، اوراما مرحسن وامام مين عليهما اسلام كوجاندي كينكن مينا مدر المحسب مول حفرت ا فاطر کے بیمان آئے ، تو اس ونوی سے انروسامان کو دیکے کر وہس کئے ، حضرت واطر کو الیے ا المالينديدكي كاحال معلوم موا توروه حاك كرديا، اوزتون كم القد ميمنكن مكال واسد الحالي كا الفدمت مي رئية بوك أك الي فرما يا يمير والمابيت بن بمي نيس ما بناكه و ه ان زفاد ن ونيا سه نانگ بالزنیة،

ترام ازیاری سی آب کوحضرت عاکشتر سے زیادہ مجوب تھی بہکن میت ریکین در سر میں استرے زیردون کی صورت میں بھی سیس طا ہر بورکی ، تمام بی بدن کا جرب سی اور مرازی ماکشیش کا تھا بین کے وہ خود فریاتی ہیں ،

رائ نت الحدد انالافتوب بهمام بي موك ياس مرن ايك كيوالا واحد ربخارى مبدادل من مام) كراتها ،

اگرکبی اس کے خلاف ان کے بدن پر دنیوی ارائش کے سروسایان نظرائے تو انخفرت صلی ایک نظرائے وانخفرت مسلیم ان کومنے فرمائے ، ایک مرتبرانیوں نے سونے کے کنگن دمسکیم بینے آپ نے فرمائے ، اگر درس کے کنگن دعفران سے دیگ کرمنیت ازرس ہوتا "

ر ترام الل وعمال وخالوا وہ نبوت کو حالمت میں ،کہ وہ ترسکت ورشی لباس اور استعمال کریں ہے اور استعمال کریں ، آب ان سے فرما کرتے ہے ، کا گرتم کواس کی تمنا ہو کہ میجیزین اس میں میں تو دنیا میں ان کے بنینے سے پرسٹر کرو،

انظام خانگی اگریدا زواج مطرات کی تدادایک ماندس قبک مبوع کئی تھی اوراس وجری فاردان کے بہت سے کھوے تھے، مامی ایک کوخود ربین نفیس ان چیزوں سیرو کارنہ تھا ان خانہ داری کے بہت سے کھوے تھے، مامی آپ کوخود ربین نفیس ان چیزوں سیرو کارنہ تھا ان

يك نسال كتاب لزنية.

وات کی نبت توالنزام تھا کہ جھے آ ، دن کے دن عرب موجاتا، سانتک کو کر دے دور کھیا تی رہ جایا توالیس و قت بک گھر میں زماتے، جب یک وہمی کا رہیریں عرب معطا المكن إرواح مطرات اورجها نون كے كھانے مين اور منی سنے كالنظام حضرت بلال محت تها، ابودا ودي علد لنر مورني سے روایت و كرس حضرت الل سے بوجها كرسول لنظام عليه للم ك خالى انتظام كالياحال تها ؟ الحون في كما كه الحفرت صلى العليم كالمام كالم ميرى ميرو تقاءا ورآغا ذمي اخير مانه وطات كم ميرى انه من ما معول تها كرجك في مادا مسلمان اب کی خدمت س ما عز مورا ، توجه کوارندا دیونا ، مس حاکومیں سے قرض لا آوا اس کے کھانے کیڑے کا نظام کردیا، الله وعمال كے معادت ازواج مطرات كے لئے يرانظ م تفاكد نونضير كے كلمان مل ا المتصمم وكردياك تطاوه فروخت كرديا جاتا حرسال عبرك معار کے لئے کانی موما، خسر فتح موا توا زواج کے لئے نی کس ، مد دستی کھیورا دو ، مد وستی حرمالا مقرر موکیا، دست ، 4 صاع کا موما ہے، مفرت عرضے دمانہ می معنی ازواج نے جن میں حضرت ما كندر ملى تعين ، سيدا وادك مدين من زمن مع لي مست ما كخر شه مبد د دم باب فی الا اصفیل بدایا المشکون است بخا دی ص ۲۰۰ ست مخادی کما ب ازادیم تعلى المجلال المن السّيرة النّبرية على صاجها الصّلوكة والتحية *くくしゅ ト とりよる ストナス ナ ト ノ ノ ノ ノ ノ* 



Marfat.com